











#### بسم الله الرحن الرحيم!

## ديباچه احتساب قاديانيت جلد مشتم

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده امابعد!
احساب قاديانيت كاس جلام فاتح قاديان مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء الشدام تسرئ كرن كاديانيت برمشتل رسائل كم مجوعه كوشائع كرن ك سعادت حاصل كرر بين فالحمدالله اولاً وآخراً!

حضرت مولانا ثاء الله امر گر (وفات ۱۹۸۵ م ۱۹۸۹ء) فاضل اجل تبحر عالم دین تھے۔ حاضر جوائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ زندگی ہم فتنہ قادیانیت کے خلاف آپ صف آراء رہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے آپ کو فتنہ قادیانیت کے استیصال کے لئے میں پیدا کیا تھا۔ آپ نے جمال حضرت مولانا جافظ عبد المنان وزیر آباوی "خضرت مولانا احمد حسن کا نبوری سے علم حدیث حاصل کیا۔ وہاں آپ حضرت شخ المند مولانا محمود حسن دیوری کے بھی شاگر در شید اور ان کے قابل رشک تلافدہ میں سے تھے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ قادیان میں آپ نے شخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کا شمیری کی زیر حاصل ہے کہ قادیان میں آپ نے شخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کا شمیری کی زیر صدارت خطاب کیاور ان سے دعا کیں حاصل کیں۔ حضرت مولانا صفی الرحمٰن مبارک عبد المجید خادم سوہدوی نے "میرة شائی" اور حضرت مولانا شاء الله امر تسری گا ور حضرت مولانا شاء الله امر تسری کی عبد المجید خادم سوہدوی نے "میرة شائی" میں حضرت مولانا شاء الله امر تسری کی عبد المجید خادم سوہدوی نے "میرة شائی" میں حضرت مولانا شاء الله امر تسری کی در قادیانیت پردسائل کی تعداد چھتیں چھتیں بیان کی ہے۔

البتہ حضرت مولاناصفی الرحمٰن مبارک پوری نے تغییر ثالی 'تاریخ مرزااور تغییر بالرائے 'کو شامل کر کے چھتیں کی تعداد میان کی ہے۔ جبکہ حضرت مولانا عبدالجید خادم









P

سوہدوریؓ نےان تیوں کی بجائے آفتہ اللہ 'رسائل اعجازیہ 'تخفہ مرزائیہ کے اضافہ سے چھتیں · کی تعداد بیان کی ہے۔ ممر ہماری رائے میں تفسیر ثنائی کور د قادیا نیت کی فہرست میں شامل کرنا ۔ · ٹھیک نہیں۔ یہ حضرت مولانا مبارک پوری کا سوہے۔ جبکہ رسائل اعجازیہ یہ کتاب مولانا ٹاء اللہ امر تسری کی نہیں۔ یہ حضرت مولانا سید محمد علی مو تگیری کی ہے۔اس کا اصل نام "حقیقت رسائل اعجازیه" بے جے احتساب قادیانیت جے ص ۵ ۲ ۳ مس ۲۳ میں شائع كر يك بير اسے حضرت مولانا امر ترى ك رسائل ميں شامل كرنا حضرت مولانا عبدالجيرٌ كاسمو ہے۔ اى طرح حضرت مولانا عبدالجيد سوبدروگ نے تحفہ احمريہ اور تحفہ مرزائيه عليحده عليحده شاركي بين- مارے خيال ميں يہ بھي ان كاسموہے۔ آفتة الله كي نشان د بي حضرت مولانا مبارک بوری نے نہیں کی۔اس لئے بچائے تفییر نائی کے رسالہ آفتہ اللہ کو حضرت مولانا ثناء الله امر تسری کے رسائل رد قادیا نیت میں شار کیا جائے۔ تو پھر حضرت مولانا مبارک پوری کی فهرست اور حضرت مولانا عبدالمجیر کی مرتب کرده فهرست کی تعداد چھتیں چھتیں رہے گی۔لیکن دونوں حضرات ہے ایک بیہ سمو ہوا کہ "عشرہ کاملہ "کانام اخبار اہل حدیث امر تسریس دیکھ کراہے حضرت مولانا ثناء اللہ امر تسریؓ کی تصنیف قرار دے ڈالا۔ حالا نکہ یہ حضرت مولانا محمد یعقوب پٹیالوگ کی تصنیف ہے۔اور پھر لطف یہ کہ دونوں سوانح نگار حضرات نے ''عشرہ کاملہ 'کاجو تغارف لکھاوہ صرف اور صرف حضرت مولانا محمد یعقوب پٹیالوگ کی تصنیف کا تعارف ہے۔اوریقینیامرہے کہ عشرہ کاملہ حضرت مولانا پٹیالوگ کی کتاب ہے نہ کہ حضرت مولاناامر تسری کی۔اس لحاظ سے فہرست پینیتیس رہ جائے گی۔ مزیدیه که حضرت مولانا مبارک بوریؓ نے تفسیر باالرائے کو اس فہرست میں شامل کیا۔ حالا نکه به صرف رو قادیانیت بر مشمل نہیں بلحد اس میں جمال قادیانی تفسیر پر گرفت کی گئی ہے وہاں شیعہ ' چکڑالوی وغیر ہ تفاسر پر بھی گرفت کی گئی ہے۔ دیسے بھی " نکات مرزا"اور "بطش قدر" کے ہوتے ہوئے اس رسالہ کورد قادیانیت کی فہرست میں شامل کئے بغیر گزارہ تعویا تا بہداس لئے اس کو بھی اس فرست سے خارج کردیں تو حضرت مولانامر حوم کے











فہرست میں نمیں لیا۔ اسے اس فہرست میں شامل کریں تو مولانا شاء اللہ امر تسریؓ کے رسائل کی تعداد چو نتیس ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک بیہ سوفیصد صحیح تعداد ہے۔اس لئے ہم ان چو نتیس رسائل کوہی اس مجموعہ میں شامل کریں مے۔الن رسائل کے نام یہ ہیں:

| االهامات مرزا                    | (6)                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳ محيفه محبوبيه                  | 1/2<br>1/2                                                                                                                                                                                                |
| ٥ فتحرباني (در مباحد قادياني)    | 9,                                                                                                                                                                                                        |
| ٤ مرقع قادياني                   |                                                                                                                                                                                                           |
| ۹زار کاریال                      |                                                                                                                                                                                                           |
| ااکاحرزا                         | 151                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳ شاه انگستان اور مرزائے قادیان | 31 (d)                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۵۔شهادات مرزا                   | 984                                                                                                                                                                                                       |
| ے ا ہندوستان کے دور بفار مر      | e <sup>©</sup>                                                                                                                                                                                            |
| ١٩ قادياني حلف کي حقيقت          | × 5.                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱فیلدمرزا                       | 25 Act                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | ۳ فتح ربانی (در مباحثه قادیانی)<br>۵ فتح ربانی (در مباحثه قادیانی)<br>۹ در قع قادیان<br>۱۱ نکاح مرزا<br>۱۲ شاه انگستان اور مرزائے قادیان<br>۱۵ شهادات مرزا<br>۱۵ شهادات مرزا<br>۱۲ مندوستان کے دوریفار مر |

۲۳ ..... علم کلام مرزا ۲۳ ..... علی تبات مرزا ۲۹ ..... علی تبات مرزا ۲۹ ..... علی الله اور مرزا ۲۹ ..... علی الله اور مرزا ۲۹ ..... تا قابل مصنف مرزا ۲۸ ..... باطیل مرزا ۲۹ ..... تغذا حمریه ۲۹ ..... تغذا حمریه ۱۹ .... مکالمه احمریه ۱۹ ..... تغذا حمریه قدریم قادیانی تغییر ۲۳ ..... بی اور مرزا ۱۳ .... بی الله تغییر ۲۳ ..... بی الله تغییر ۲۳ .... آفت الله عمود مصلح موعود ۳۳ .... آفت الله علی شال کرر بے بیل باتی کورک کردیا ہے۔ وہی دھه جم اس جلد علی شال کرر ہے بیل باتی کورک کردیا ہے۔ میں شال کرر ہے بیل باتی کورک کردیا ہے۔









Pen

Eraser

5 Undo

Redo

1

6

. ۲۳ ..... علم كلام مرذا ۲۲ ..... کا ئیات مرزا ۲۵ .... تا قابل مصنف مرزا ۲۷ ..... بماء الشداور مرزا ۲۷.... ثانی یاکث بک (متعلقه حصه) ۲۸..... لاطيل مرزا ۳۰ .... مكالمه احمد . ۲۹ .... تخداجربه ۳۲ ..... نيكهر ام اور مرزا ٣١..... ببلش قد برير قادماني تفيير ۳۳..... محمود مصلح موعود ٣٣.....آنة الله

<mark>ٹائی یاکٹ بک کاا</mark> کیے مختصر حصہ رو قادیانیت پر مشتمل ہے۔ وہی حصہ ہم اس جلد میں شامل کردہے ہیں۔ باتی کورک کردیاہ۔

آج كل" مباحثه سر كودها"ك نام سے ايك رساله فيصل آباد كے الل حديث مكتبه کا شائع کردہ گشت کررہا ہے۔ حضرت مولانا ثناء الله امر تسریؓ کے ساتھ قادیا نیول کا ایک مناظرہ سر مودھا میں ہوا۔ قادیانیوں نے اسے مباحثہ سر مودھا کے نام سے شائع کیا۔ الل حدیث مکتب فیصل آباد فراس قادیانی رسالہ کو حضرت مولانا شاء الله امر تسری کے نام سے شائع كرديا برا جو جمالت كاله يه رساله حفرت مولايا ناء الله امر تسري كا نهيل بلعد تادیا نول کام تب کردہ ہے۔ اس میں حضرت مولانا مرحوم کے میاحثہ کے برجہ جات کو مخضر اور قادیانی مناظر کے برچہ جات کو وسیع کر کے شائع کیا ہے۔ بس حضرت مولانا ثناء اللہ امر تسری کانام دیکھ کر مکتبہ والول نے مسی پر کسی ماردی اور اسے حضرت مولانا ثناء اللہ امر تسری کے نام سے شائع کردیا۔ قطعاً یہ مولانا مرحوم کارسالہ نہیں اور علاوہ ازیں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا ثناء اللہ امر تسریؓ کے دولوں متذکرہ سوانح نگار حضرات نے مباحثہ سر محود حاکی ربورٹ تو لکھی ہے مگر حضرت مولانا مرحوم کے رسائل کی فہرست میں اسے شامل نہیں کیا۔ غرض جاری محقیق میں جو نتیس رسائل حضرت مولانا ثناء اللہ ا تمر تسری کے رو قادیا نیت پر ہیں۔جواس مجموعہ میں شامل ہوں گے۔ حصرت مولانا ثناء اللہ امر تسری کی روح پر فتوح برر حت حق کی موسلاد حاربارش مازل جو۔ ان رسائل کوشائع

Crop



Share Save

4

کرنے پر ہم رب کریم کے حضور مجدہ شکرجالاتے ہیں کہ ایک مناظر اسلام اور فاتح قادیان
کے رو قادیا نیت پر شحات قلم کو پہلی بار کیجا شائع کرنے کی صرف اور صرف عالمی مجلس تحفظ
ختم نبوت کو سعادت حاصل ہور ہی ہے۔ الن رسائل کے جمع کرنے کے لئے ہمیں طویل اور
صبر آذمام راحل سے گزرنا پڑا ہے۔ قد کت الحسماب لیوم الحسماب! کے تحت اس کمانی
کو ہم یمال ترک کرتے ہیں۔

البتہ یہ کے بغیر چارہ نہیں کہ حضرت مولانا ٹاء اللہ امر تی کے رد قادیا نہیں ہو ہفتہ وار اخبار اہل حدیث امر تسر اور ماہنامہ مر قع قادیان امر تسر بیل شائع ہوتے رہے وہ بلا شہریوے معرکت الاراء ہیں۔ ہفتہ وار اور ماہنامہ کی تمام فا تلیں جمع کر کے صرف محضرت مولانامر حوم کے مضابین کو یکجاشائع کر دیاجائے توالن رسائل کی ضخامت ہے گئ گنا نیادہ ضخامت کی لور جلد ہیں تیار ہو سکتی ہیں۔ افسوس کہ ہمارے پاس دونوں اخبارات کی کھمل فا تلیس نہیں ہیں اور نہ ہی موجودہ اپنی مصروفیت کو سامنے رکھ کر اس کام کو کرنے کی ذمہ والدی تجول کر سکتے ہیں۔ کاش ہمارے بھائی اہل حدیث حضرات کا کوئی ادارہ اس کام کو کام محمول کریا شروع کردے تو حوالہ جات وغیرہ کے لئے جو تعاون ممکن ہوگاس کی ہماری محمول نے بوت تعاون ممکن ہوگاس کی ہماری طرف سے بالچکش تجول فرمائی جائے۔ اہل حدیث حضرات کی تمام شخصیات وادارے اس طرف توجہ فرمائیں۔ یہ ادر ادران اسلام یہ کام کرنے کا ہے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ امر تسری کے مجموعہ رسائل کی ضخامت بہت زیادہ ہونے کے باعث احتساب جلد ہضم (جو آپ کے باعث احتساب بلد ہنم ہیں ہم شائع کر رہے ہیں اس جلد ہیں کتے اور کون سے رسائل قادیان ہیں۔ ورس کی جلد (احتساب بلد ہیں اس کے لئے فرست کی طرف مر اجعت فرمائیں۔ بہتے دوسر کی جلد (احتساب تامل ہیں اس کے لئے فرست کی طرف مر اجعت فرمائیں۔ بہتے دوسر کی جلد (احتساب تامل ہیں۔

خاکپائے حضرت مولانا ثناءاللہ امر تسرگ فقیراللہ دسایا!

ااذي تعده ٢٣٣ اه









كل ≣

بسم الثدار حن الرحيم!

10

## ويباچه

#### الهامات مرزا!

مرزا غلام احمد قادیانی کے ند جب کے متعلق باقی مسائل (حیات ووفات مسیح وغیرہ) کو چھوڑ کر صرف الهامات یاالهای معجزات کو میں نے کیوں اختیار کیا؟۔اس کی وجہ قابل غورہے۔

مرزا قادیانی بحیدیت علم بینی قرآن وحدیث دانی کے زیادہ سے زیادہ ایک عالم بیں۔ اس سے زیادہ نیں بلحہ بحیدیت علم بہت سے علاءان سے زیادہ عالم بیں۔ کو فکہ مرزا قادیانی کی تعلیم نہ توبا قاعدہ تھی نہ کائی۔ اس بات کو مرزا قادیانی اور ان کے حواری بھی تشلیم کرتے ہیں۔ اس لئے تو مرزا قادیانی کی تصانیف کو ان کا مجزہ قرار دیتے ہیں۔ اس حیثیت سے توان کو یہ رتبہ نہیں کہ علاء اسلام ان کی رائے کے ماتحت ہوجا کیں۔ وہ اگر قرآن پیش کریں تو علاء بھی کر کتے ہیں۔ وہ محدیث لا کیں تو وہ بھی لا کتے ہیں۔ وہ کی آیت یا صدیث کی شرح کی طرح کریں تو علاء بھی کر کتے ہیں۔ وہ صدیث لا کیں تو وہ بھی لا کتے ہیں۔ وہ کی آیت یا صدیث کی شرح کی طرح کریں تو علاء اسلام بھی کر کتے ہیں۔ غرض بحیدیدت علم مرزا قادیانی علاء سے کی طرح کریں کو علاء نہیں رکھتے۔ ہاں! مرزا قادیانی جس دوسر کی حیثیت کے مدعی ہیں یعنی اس علم کر جو عام علاء کو نصیب نہیں جس کانام المام اور وہ کی جس کی بامعدان کا قول ہے :

"ان قد می هذه علی منارة ختم علیها کل رفعة ، "میرای قدم اس مناره پر جمال تمام روحانی بندیال ختم میں ۔

(خلب الهامیه ص ۴ فرائن ۱۲ اص ۵۰ مناره پر جمال تمام ان کے سامنے سر تسلیم فرنے کو تیار بائد فم کرنے کو آیا افخر سمجھ کتے ہیں۔









≣ ഥ

11

11

اس کی زندہ مثال یہ کیا گہ ہے کہ جناب مرزا قادیانی کی جاعت ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بلحاظ علم و فضل کے مرزا قادیانی سے براہ کر ہیں جیسے علیم نورالدیں اور محمہ احسن امروہی جن کے علم و فضل کے میان سے مرزا قادیانی بمیشہ رطب اللمان رہتے تھے گر وہ سب کے سب مرزا قادیانی کے مقابلہ میں اپنی اراء کو تیج سیجھتے ہیں اور بمیشہ مرزا قادیانی کی تلعداری کو فخر جانے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ؟۔وہ ک کہ ان کی تحقیق میں مرزا قادیانی المای اور صاحب و حی ہیں۔ یہ لازی ہے کہ صاحب و حی کے سامنے بے و حی گردن جمکائے کیونکہ صاحب و حی میداء فیض (فدا) سے مراہ راست علم حاصل کرتا ہے دوسر النمیں۔ اس لئے مرزا قادیانی خود بھی لکھتے ہیں :

"ہماراصدق یا گذب جائیج کے لئے ہماری پیشگوئی سے بدھ کر کوئی محک امتحال میں ہوسکتا۔"
(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸ نزائن ج ۵ ص ۲۸۸)

چونکہ قادیانی ند ہب کی جانچ کا بھی ایک اصل الاصول ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ ہم ای طریق سے اس اڈعا کی جانچ کریں جس سے مرزا قادیانی کے الهامی ہونے کی حقیقت کھل جائے۔

اب سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے الهامات اور الهامی مجزات تو کئی ایک ہیں۔ ہم

کس کس کی جانج کریں ؟۔ اس کا جو اب مختفریہ ہے کہ ہمارا جق ہے کہ ہم جس الهام کو چاہیں

اس کی جانج کریں۔ کوئی مختص ایما کرنے سے شرعاً و قانو ناہم کو نمیں روک سکنا۔ مرزا قادیانی

ک اور ہماری مثال بالکل مدی اور مدعا علیہ کی ہی ہے۔ مدی مدعا علیہ پرڈگری حاصل کرنے کو

ایک تمک پیش کر تا ہے۔ مدعا علیہ کا حق ہے کہ اس تمک بیس سے جس سطر جس لفظ بلحہ

جس حرف پر چاہے اعتراض کر کے سارے کو مشکوک ثابت کردے۔ مدی اس کو ایما کرنے

سے روک نمیں سکنا۔ ٹھیک اس طرح ہم ہمی مرزا قادیانی کے جس الهام پر چاہیں اعتراض

کریں لیکن ہم ایما کر کے رسالہ کو لمبا نمیں کریں سے بلحہ چند ان الهاموں کی شخفیق کریں

گریں لیکن ہم ایما کر کے رسالہ کو لمبا نمیں کریں سے بلحہ چند ان الهاموں کی شخفیق کریں

گریں لیکن ہم ایما کر کے رسالہ کو لمبا نمیں کریں سے بلحہ چند ان الهاموں کی شخفیق کریں

گرین کومرزا قادیانی نے خود معیار صدافت ہشتمر کیا ہوگا۔











میں نے قادیانی مذہب کے متعلق کیا کیا محنت اور شخیق کی ہے۔ اس کاذکر رسالہ ہذاکے پہلے طبعات (اول 'ووم 'سوم) کے دیباچوں میں کر چکا ہوں۔ مختر ان سب کا بیہ ہے کہ میں نے اس بارے میں اتنی محنت کی ہے کہ خود مرزا قادیانی کے کسی مرید نے بھی نہ کی ہوگی بلحہ میں نے بھی کسی اور مذہب (آریہ وغیرہ) کی جانچ پڑتال کے لئے اتنی محنت نہ کی ہوگی۔ اس محنت کا نتیجہ یہ ''رسالہ العامات مرزا'' ناظرین کے سامنے موجود ہے۔

رساله بذامر زا قادیانی کی زندگی میں تنین دفعہ طبع ہو کر شائع ہوا تھا۔ان کی زندگی میں نہ تو انہوں نے جواب دیا۔ نہ ان کے مریدوں کی طرف سے جواب نکلا۔ بھن دفعہ اخباروں میں آماد گی کا علان و یکھا گیالیکن عمل کو مشکل جان کر سادہ لوحوں کے لئے شائد محض اعلان کو کافی جانا گیا مگران کے انقال کے بعد بھی جب مسلمانوں کے تقاضے نے ان کے مریدوں کو شک کیا تو مجبوراا نہوں نے اس قرضہ کوادا کرنا ضروری جانا۔ چنانچہ ایک رسالہ موسومہ "آئینہ حق نما" اس کے جواب میں شائع کیا۔ جواب کیا ہے ؟۔ مخش گالیوں اور بدزبانیوں کو الگ کرے جائے تردید کے بفضلہ تعالی تائیہ ہے جس کے لکھنے والے مشی یعقوب علی ایڈیٹر الحکم قادیان اور شائع کرنے والے منشی قاسم علی ہیں مگر چو نکہ اخبار الحکم مجريد ك جون اا ١٩١٥ من الله ينر صاحب كى طرف سے اعلان ہوا تھاكہ اس رسالہ كامسودہ عكم نورالدین خلیفہ قادیان نے نظر ٹانی کر کے اصلاح فرمائی ہے۔ نیز رسالہ کے عربی حوالجات خود مظہر ہیں کہ وہ مصنف کی محنت کا ثمرہ شیں بلحہ ''کوئی محبوب ہے اس پر دہ زنگاری میں'' اس لئے ہم ای رسالہ "المانات مرزا" کے اندراس رسالہ (آئینہ) کے جواب میں کی ایے غیرے کو مخاطب نہ کریں کے بلحد براہ راست علیم صاحب کانام لیں گے۔ کیو تک عام قانون :"نبى الامير المدينة"ك علاوه يمال فاص وجه بهى ب حس كا جوت الحكم كم مر قمد یرچہ سے ملاہے۔ مجھے اس رسالہ آئینہ کے دیکھنے سے قادیانی جماعت پر پہلے کی نسبت زیادہ بد گمانی ہو گئی۔ کیونکہ میں نے اس میں دیکھا کہ وہ ایس بات کتے ہیں جس کی بات میں وعویٰ ے کمد سکتا ہوں کہ کہنے والے کا صغیر خود اس کو ملامت کر تاہے۔ الفاظ دل اور قلم سے









= Q

13

نہیں نکلتے محرزورے نکالے جاتے ہیں۔ یی معنے ہیں۔

"جحدوابها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلوا." چنانچه موقع بموقعاس كااظماركياجائكار

رساله فد كوره (آئينه حق نما)كياب ؟\_احجافاصه كاليول اوربد زبانيول كاليككافي

مجموعہ ہے مرہم اس کے جواب میں کی قشم کید زبانی ہے کام نہ لیں مے نہ لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟:

مجھ میں اک عیب بدا ہے کہ وفادار ہول میں ان میں دو وصف ہیں بدخو بھی ہیں خود کام بھی ہیں اور انتاء اللہ!

مولوی فاضل ملقب فاتح قادیان امر تسر طبع ششم محرم ۳۵ ساره /جولائی ۱۹۲۸ء

پیشین گوئی متعلقه دیشی آتھم

یہ پیشگوئی مرزا قادیانی نے ۵جون ۱۸۹۳ء کوامر تسر میں عیسائیوں کے مباحثہ
کے خاتمہ پراپنے حریف مقابل مسٹر آتھم کی نبست کی تھی جس کے اصل الفاظ یہ ہیں:
"آج رات جو مجھ پر کھلا ہوہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور استہال سے جناب النی میں دعا کی کہ تواس امر میں فیصلہ کراور ہم عاجز بعد ہے ہیں تیر نے فیصلے کے سوا پچھ بہیں کر کتے تواس نے بچھے یہ نشان بھارت کے طور پر دیا ہے کہ اس عث میں دونوں فریقوں نہیں کر کتے تواس نے بچھے یہ نشان بھارت کے طور پر دیا ہے کہ اس عث میں دونوں فریقوں میں ہیں ہے جو فریق عمرا جھوٹ کو اختیار کر دہا ہے اور عاجز انسان کو خدا ہمارہا ہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے کھاؤے گااور مباحثہ کے کھولے میں گرایا جائے گااور











# پیشین گوئی متعلقه دٔ پئی آتھم

یے پیشگوئی مرزا قادیائی نے ۵جون ۱۸۹۳ء کو امر تسر میں عیسائیوں کے مباحثہ
کے خاتمہ پراپنے حریف مقابل مسٹر آتھم کی نسبت کی تھی جس کے اصل الفاظ یہ ہیں :
"آج رات جو جھے پر کھلاہ وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ایتبال سے جناب اللی میں دعا کی کہ تواس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلے کے سوآ بچھ مہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بھارت کے طور پر دیا ہے کہ اس عث میں دو نول فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خد اہمارہا ہے۔ وہ النی دنول مباحثہ کے افاور میں فیادر میں گراوا جائے گااور

10

اس کو سخت ذلت پنچے گی۔ بعر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو صخص کیج پر ہاور ہی خدا کو مانت ہاس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گدا کو مانت ہاس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور بعض انگرے چلنے لگیں کے اور بعض بمرے سننے گیس مے اور بعض بمرے سننے کیس مے۔ " کیس مے۔ " (جگ مقدی ص ۲۰۰، ۲۰۱ نزائن ۲۰ ص ۲۹۲٬۲۹۱)

اس پیش گوئی کے آثار ولوازمات خارجیہ مرزا قادیانی کی تقریر اور تشریح ہی میں میان کئے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں :

" میں جران تھا کہ اس عند میں کیوں مجھے آنے کا انفاق پڑا۔ معمولی عثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس دفت اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیشگوئی جھوٹی تکلی۔ یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے دہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے ہمزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ایک سزاکے اٹھانے کو تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جادے 'روسیاہ کیا جادے 'میرے گلے میں رسہ ڈال دیا









10

اس کو سخت ذلت پنچ گی۔ بھر طیکہ حق کی طرف رجوئ نہ کرے اور جو فخص کچ پر ہے اور سچ خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین کوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوجا کھے کئے جائیں سے اور بعض کنگڑے چلنے لگیس سے اور بعض بمرے سنے لگیس سے۔" لگیس سے۔"

اس پیش کوئی کے آثار ولوازمات خارجیہ مرزا قادیانی کی تقریر اور تشریح ہی میں میان کئے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

" بین جران تھا کہ اس عدہ بین کیوں جھے آنے کا انفاق پڑا۔ معمولی عثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ بین اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیشگوئی جھوٹی نگلی۔ یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ بین آج کی تاریخ ہے اس اے موت ہاویہ بین نہ پڑے تو بین ایک سزا کے ماہ کے عرصہ بین آج کی تاریخ ہے اس اے موت ہاویہ بین نہ پڑے تو بین ایک سزا کے اٹھانے کو تیار ہوں۔ جھ کو ذلیل کیا جادے 'روسیاہ کیا جادے 'میرے گلے بین رسہ ڈال دیا جادے 'جھے کو بھائی وی جادے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں اور بین اللہ جل شانہ کی قتم جادے 'جھے کو بھائی وی جادے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں اور بین اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کتا ہوں کہ وہ ضرور ایسانی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زبین آسان ٹل جا کیس پر اس کی باتیں نہ ٹلیس گی۔ "
ایش نہ ٹلیس گی۔ " (ایسنام ۱۲۰۰۱، ترائن ۲۵ میں ۲۵ ایک ۲۵ ای

یہ پیشگوئی اپنے مضمون میں بالکل صاف ہے کسی متم کا ایج پیج اس مضمون میں نمیں مطلب بالکل صاف ہے کہ ڈپٹی آتھم جس نے آدمی (حضرت میں) کو خدا ہمایا ہوا تھا۔
اگر مرزا قادیانی کی طرح الوہیت میں ہے مشکر اور توحید محض کا قائل اور اسلام میں داخل نہ ہوا تو عرصہ پندرہ ماہ میں مرکز ہاویہ میں گرایا جائے گا کر افسوس کہ ایسانہ ہوا باتھ مسٹر آتھم کفر پررہ کر میعاو مقررہ کے بعد بھی قریباً دوسال تک زندہ رہا۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی نے کئی ایک عذرات کئے ہیں۔

پہلا عذر : "فریق سے مراو صرف آتھ نیس بلحہ وہ تمام جماعت ہے جواس









نيز لکھتے ہيں:

"آتھم کی موت کی جو پیشگوئی کی گئی تھی جس میں یہ شرط تھی کہ اگر آتھم پندرہ مینے کی میعاد میں حق کی اگر آتھم پندرہ مینے کی میعاد میں حق کی طرف رجوع کرلیں گے تو موت سے چکا جائیں گے۔"

(تریاق القلوب ص ۱۱ موزائنج ۱۵ اص ۱۳۸۸)

رساله بين لكھتے ہيں :

"پیشگوئی نے صاف لفظوں میں کہ دیا تھاکہ اگروہ حق کی طرف رجوع کرے گاتو پندرہ ممینہ میں نمیں مرے گا۔" (کشتی نوح ص۵'نزائن ج ۱ اص۲)

علاوہ اس کے ہم نے مانا کہ فریق کالفظ عام ہے مگر اس میں توشک نہیں کہ آتھم سب سے مقدم ہے جس کا نقلام خود مرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے۔ پس آتھم کی زندگی سے پیشگوئی کسی طرح صبحے نہیں ہو سکتی۔

اس بحث کے متعلق میم نورالدین نے جو کھے لکھا ہاس کا مطلب صرف یہ ہے کہ عیسا ہوں میں خود فریق کے معنے عام سمجھ جاتے تھے۔ چنانچہ مقدمہ فوجداری میں عیسا ہوں کے میانات اس امر کے مظہر ہیں۔

(آئینہ حق نماص ۱۵)

یہ ایک اصولی غلطی ہے۔ ایک معنے الهامی خود کرے دوسرے معنے کوئی اینا مخض کرے جوع ف شرع میں مومن بھی نہ ہو۔ اس صورت میں کون سے معنے معتبر ہوں گے ؟۔
علیم صاحب کو اپناوا قعہ یادر کھنا چاہئے تھاجب ماہ سمبر کے ۱۹۰ میں آپ نے مرزا قادیائی کی تحریر آریہ سان لا ہور میں پڑھی تھی جس میں چند الهام بے ترجمہ بھی تھے۔ حاضرین کے اصرار کرنے پر آپ نے ان الهاموں کا ترجمہ کیا تو کیے کیے عذر کر لئے تھے کہ بیر ترجمہ میرا مصرار کرنے پر آپ نے ان الهاموں کا ترجمہ کیا تو کیے کیے عذر کر لئے تھے کہ بیر ترجمہ میرا کے صاحب الهام پر جمت نہ ہو گاباء اصل اور صحیح ترجمہ وہی ہو گاجو صاحب الهام کرے گا وغیرہ۔ یہ وہی اصول ہے جو مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں :

"ملهم سے زیادہ کوئی الهام کے معنے نہیں سمجھ سکتا۔"

(تمه حقيقت الوحي ص ٤ مزائن ج٢٢ص ٨٣٨)

学品









پی جبکہ مقہوم اور منطوق پیشگوئی کا صریح کی ہے کہ اگر آ تھم نے رجوع بحق کیا لیعنی مرزا قادیانی سے ند جب حق بیل موافق ہو گیااور عیسائیت کو چھوڑ بیٹھا قو موت کی سزاسے حج رہے گا۔ پھر کون نہیں جانا کہ وہ مرزا قادیانی سے موافق جیسا پھے ہوا عیاں راچہ میاں۔ ہاں مرزا قادیانی بھی بلا کے پر کالے ہیں۔ آ بھم پردعوئی کرتے ہیں کہ اگر تم نے رجوع نہیں کیا تو متم کھاؤے ایک ہزار بعد دوہزار بعد تین ہزار بعد چار ہزار انعام پاؤ ۔ لیکن مضمون سم کا ایسا متلاتے ہیں جو رجوع سے کوئی تعلق نہیں رکھ تابعہ بالکل اس قصد کے مشابہ ہے جوکی مولوی ماحب نے کی شدے کو فیصت کرتے ہوئے نماذ کی بامت تاکیدی تھی تو شدے نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ دوستوں کی دعوت کی تھی تو نمک ذاکد نہیں ڈالا تھا؟۔ نہیں تو تشم کھا ہے۔ مولوی صاحب بچارے جران ہو کر پوچھنے گئے کہ اس کلام کو میرے کلام سے کیا تعلق ہے۔ شدے نے کہا ہت سے بات نکل آتی ہے۔ کی کیفیت مرزا قادیانی کی ہے۔ کہال رجوع الی الحق اور کہاں پیشگوئی ہے موان تشم کا صرف یہ چاہتے ہیں کہ :

دور گالی الحق اور کہاں پیشگوئی سے موت کا ڈر۔ مضمون تشم کا صرف یہ چاہتے ہیں کہ :

(مجوعد اشتمارات عص ١٩)

ایک جکہ کی عبارت ہم ساری کی ساری نقل کرتے ہیں جو بھم "جواب تلخ ہے نامبد لب لعل شکر خارا" نمایت ہی شیریں اور مزیدار ہے۔ فرماتے ہیں :

دد بعض مولوی اور نام کے مسلمان اور ان کے چیلے کہتے ہیں کہ جبکہ ایک مرتبہ عیسا ئیوں کی فتح ہوں کہ جبکہ ایک مرتبہ عیسا ئیوں کی فتح ہو چی تو پھر باربار آتھم صاحب کامقابلہ پر آناانصافاواجب نہیں تواس کاجواب یہ ہے کہ اے بایمانو! نیم عیسا ئیو! د جال کے ہمر اہیو!اسلام کے اوشنو! کیا پیشگوئی کے دو پہلو نہیں تھے۔ پھر کیا آتھم صاحب نے دو سر ارجوع الی الحق کے احتمال کو اپنے اقوال اور افعال سے آپ قوی نہیں کیا۔وہ نہیں ڈرتے رہے۔ کیاانہوں نے اپنی دبان سے ڈرنے کا

ا وریائے فراوال نشود تیر ہستگ ..... عارف کدیر بجد تنک آب است ہنوز









\_\_\_\_\_

≣ ഥ

7 .

اقرار نمیں کیا۔" (اشتارانعای نمین بزارماشہ من جمور اشتارات ۲ من ۲ میں افرال چنانچہ خلاصہ ہے کہ آتھ جواپے ول بیل خوف زدہ ہواکہ بیل کمیں مرنہ جاؤں۔ چنانچہ ای خوف بیل وہ اس کیار جوگ ہے لیکن وانا کی خوف بیل وہ اس کار جوگ ہے لیکن وانا سے خوف بیل کہ خوف کو جو عموماً ہر آدی کو ایسے موقع پر طبعاً اس پیدا ہوتا ہے۔ رجوع لیتی مسلمان ہونے بیالفاظ ویکر مرزا تادیائی ہے موافقت کر لینے سے کیا نسبت ہے۔ ہال ہمائے ہیں کہ آتھ کو موت کا اندیشہ ہوا ہو گااور یقینا ہوا ہو گااور اس خوف سے اس نے ہرا کیک تابی سے کام لیا کمرنہ اس لئے کہ وہ آپ کی پیشکوئی کو خدا کی طرف سے شدنی سجمتا تعابلہ اس لئے کہ وہ آپ کی پیشکوئی کو خدا کی طرف سے شدنی سجمتا تعابلہ اس لئے کہ وہ آپ کی پیشکوئی کو خدا کی طرف سے شدنی سجمتا تعابلہ اس لئے کہ وہ آپ کی پیشکوئی کو خدا کی طرف سے شدنی سجمتا تعابلہ اس لئے کہ وہ آپ کی پیشکوئی کو خدا کی طرف کی روک تھام کرتا تھا۔ اس خیال ہے وہ حتی الوسیج امور عارضہ کی روک تھام کرتا تھا۔ اس دعوی کی شمادت پر ہمار امیان تو آپ کا ہے کو سنیں گے۔ آپ بی کے مخلص مرید شن ٹوراحم مالک مطبحہ یا شہر ہمار امیان تو آپ کا ہے کو سنیں گے۔ آپ بی کے مخلص مرید شن ٹوراحم مالک مطبحہ یا شہر ہمار میں شادت پر ہمار امیان تو آپ کا ہے کو سنیں گے۔ آپ بی کے مخلص مرید شن ٹوراحم ملک مطبحہ یا شہر ہمار میں ہمار میں شادت پر ہمار امیان تو آپ کا ہے کو سنیں گے۔ آپ بی کے مخلص مرید شن ٹوراحم ملک مطبحہ یا شرید شن سرید شن شرید شن سرید شن شرید ہوں گائی کھیں۔

### لاتكتموالشهادة

"میں ایک وفد پھری سے آرہاتھاکہ ڈپٹی آتھم اپنی بغیجی صاف کرارہاتھا۔

الم مرزا قادیانی کو جب سے پنڈت کی کھر ام کے مرنے پر دھمکی کے خطوط پنچ تو ایسانظام کیا کہ مجال کوئی اجنبی آذی یک بیک حضور جس پنج سکے سیر کو جائے وقت جب تک جماعت کیر ساتھ نہ ہو سیر مشکل ہے۔ یہ بھی رجوع ہے۔ حالانکہ الهام ہے کہ تو مدکم میں پہنچ کم ویش زندہ رہے گااور یہ بھی الهام ہے کہ جد هر تیر امنہ ہے او هر بی خد اکامنہ ہے بہری ہے بہری ہے بہری ہے جو گور نمنٹ کے حضور ایک ورخواست بھی دی بھی کہ قادیان جی چند ہائی جبری حضور ایک ورخواست بھی دی بھی کہ قادیان جی چند ہائی جبری حضور ایک ورخواست بھی دی بھی کہ قادیان جی چند ہائی جبری حضور ایک درخواست بھی دی بھی کہ قادیان جی چند ہائی جبری حضور ایک درخواست بھی دی بھی کہ قادیان جی جند ہائی جبری انہوں اظہر بھی حضور ایک ورخواست بھی خوف ہوا ہوگا جس کا انہوں اظہر بھی کردیا ہے۔







≣ (🗅



میں نے اس سے بوچھاکہ کیا کرارہے ہو؟۔اس نے کما صفائی کرارہا ہوں۔ مباداکوئی سانپ مجھے ڈس جائے تو تم کہنے لگو کہ پیشگوئی مچی ہوگئ۔العبد شخ نور احمد مالک ریاض ہند پریس امر تسر۔"

اسیان سے نیز آتھم کے مفاین مندرجد اخبار نورافشان ۱۸۹۳ء سے اس کے خوف کا مضمون صاف سجھ بی آتاہے کہ وہ آپ کی پیشگوئی کو تواکی معمولیازاری کپ جانا تھا۔ البتہ موت کے مجبول العلم ہونے کی وجہ سے ہراساں تھا کہ مبادااس کی اتفاقی موت پر آپ بی پیشگوئی کی صدافت سمجھ لیں۔ کھلا مرزا قادیائی اگر وہ آپ کی پیشگوئی کو خداک طرف سے سمجھ کر ڈر جاتا تواس کی روک تھام کول کر تالوراگر محض ایسا خوف بھی آپ کے نزدیک رجوع الی الحق بعنی فریق مخالف سے موافقت کرنے کے مسادی ہے تو آپ پر لے درجہ کے رجوع الی الحق بعنی فریق مخالف سے موافقت کرنے کے مسادی ہے تو آپ پر لے درجہ کے آریوں کی معمولی دھمکی پر گور نمنٹ سے الداد اور حفاظت کی در خواست کرتے کے کہیں آریہ جھے کو درخ واست کرتے گئے کہ کمیں آریہ جھے کو درخ والیں۔ (دیکھوور خواست اسمی کور نمنٹ)

حکیم صاحب آئینہ حق نماص ۵ عیں لکھتے ہیں کہ آتھم نے رجوع کیا۔ اس لئے موت سے گارہا۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں :

"جبکہ پیشگوئی میں یہ شرط ہے کہ بھر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے تو سزائے موت سے پچایا جائے گااس کا کچ جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے رجوع کیا۔ "

کیائی عالمانہ دلیل ہے کہ مخالف کومعتقدی جگہ فرض کر کے تکھی گئے۔ جناب
یہ اس مخض کے نزدیک صحیح ہوستی ہے جو مرزا قادیاتی کامعتقد ہو۔ بات بات پر مرحبا! صل
علی کہنے کاعادی ہولیکن جو محض دیکتاہے کہ رجوع بھی محسوس نہیں ہوالور آتھم موت سے
علی کہنے کاعادی ہولیکن جو محض دیکتاہے کہ رجوع بھی محسوس نہیں ہوالور آتھم موت سے
علی کہنے کاعادی ہولیکن جو محکم کا کہ یہ پیشگوئی سرے سے قلط ہے۔ اسے کیا مطلب کہ وہ اس کی
تاویلات گھڑے۔

علیم صاحب! اہل علم کی اصطلاح میں اس کانام مصادر علی المطلوب ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ سزائے موت سے می جانار جوع کی ولیل ہوسکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں جب آپ











کی قطعی دلیل سے میہ ثابت کر دیں کہ ان دو مفہوموں رجوع اور سز اموت میں انفصال حقیق ، 
ہم تیسر ی کہ تیسر سے کہ ہم تیسری مورت کے کہ ہم تیسری صورت کے قائل ہوں۔ یعنی نہ اس نے رجوع کیانہ موت سے مرا بہت الهام سرے سے 
غلط تھااور بی صحیح ہے۔

مرزاقادیانی ایم آپ کی فاطریہ بھی انے لیتے ہیں اور فرض کے لیتے ہیں کہ آتھم آپ کی پیشگوئی ہی سے ڈرااور محض اس لئے ڈراکہ اس نے اس پیشگوئی کو خدائی المام اور آپ کو سپا ملم سمجھا۔ تاہم اس کایہ سمجھا۔ تاہم اس کایہ سمجھاں جو علی الحق نہیں ہو سکنا اور اس قابل نہیں کہ عذاب میں تاخیر کا موجب ہو۔ افسوس آپ مجدد تو ہتے ہیں لیکن علم حدیث تو اریخ اور سیند سے بالکل غیر مانوس ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ آپ جس حدیث کو کسی کتاب سے نقل کرتے ہیں پولکل غیر مانوس ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ آپ جس حدیث کو کسی کتاب سے نقل کرتے ہیں چو فکہ علم میں پورا تبحر اور قادر الکامی نہیں۔ علاوہ اس کے صماحت الغرض مجنون بھی صبح ہے۔ اس لئے عمواً ترجے غلط مضامین اس اغلط ہوتے ہیں۔ سنتے ہم آپ کو صبح خواری سے ایک حدیث ساتے ہیں۔ مختفر مضمون اس حدیث کایہ ہو :

"ان سعد بن معاد انه كان صديقاً لا مية ابن خلف وكان امية اذامّر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد اذا مّربمكة نزل على امية فلما قدم رسول الله على المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على امية بمكة فقال لامية انظر لى ساعة خلوة لعلى ان اطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما ابوجهل فقال يا ابا صفوان من هذا معك فقال هذا سعد فقال له ابوجهل الا اراك تطوف بمكة آمنا وقد اوتيتم الصباة و زعتم انكم تنصرونهم وتعينونهم اماوالله الولا انك مع ابى صفوان









ا مثال کے طور پر امامکم منکم اور کسوف والی حدیثیں موجود۔ جن کی تفصیل طول جائے ہے۔



امیہ نے اللہ کی متم کھائی کہ بیل تو کمہ سے مجھی نہ نکلوں گا۔ جببدر کی لڑائی کا موقع آیا تو اللہ جسل نے لوگوں کو جمع کیا اور امیہ سے کہا کہ اگر تیر سے جیسے رئیس کو لوگ پیچھے ہٹا ہوا و کی میں ہٹ رہیں گے۔ آثر الو جسل کے جبر سے اس نے ہاں کی تو اس کی بیس کے بیر سے اس نے ہاں کی تو اس کی بیدوی نے یادو لایا کہ تیر المدنی دوست سعد جو کھے تھے کہ گیا تھا تو اسے بھول گیا۔ امیہ نے کہا بیس تھوڑی دور تک ان کور خصت کرنے جاؤں گا۔ چنانچہ دہ جس منزل پر تھر تا اپنے اونٹ کو قانور کھنا کہ موقع پاکر جلدوا پس جاسکے۔ آخر کار خدانے اسے بدر کی لڑائی بیس قمل کرایا۔"

کئے المیہ بن ظف دل میں آتھم سے زیادہ ڈرایا نہیں ؟اور پھرباوجوداس خوف اور
دلی یفین کے اس کے حق میں کماجائے گاکہ اس نے رجوع بحق کیا۔ کیاامیہ سے انذاری اس
پیٹگوئی مختلف ہوئی۔ سب سے اخیر ایمان سے (ان کنتم مؤمنین) کئے کہ آپ نے اس
حدیث کو بھی دیکھااور دیکھ کر اس پر غور بھی کیااور اس وقت سے پہلے اس کا کوئی جواب بھی
سوچا ؟۔

استهم مانے ہیں کہ انداری عذاب نہ صرف ملتوی ہوجاتا ہے بلحہ مرفوع ہی ہوجاتا ہے۔ لیکن ایسے التواء یار فع کے لئے اس عذاب سے ڈرجانا اور خاص کر ایسا ڈرنا جیسا کہ اس محم ڈرا ہر گز کافی نہیں۔ مرزا تا دیانی ہیشہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیا کرتے ہے مرافسوس کہ اس میں بھی تجدید سے نہیں رکتے۔ اس قصد کا مضمون بالکل ہماری تا تید اور مرزا تا دیائی کی تردید کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:" فلو لا کانت قرید آمنت فنفعها اور مرزا تا دیائی کی تردید کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: "فلو لا کانت قرید آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشیفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیواة الدنیا و متعناهم الی حین ، یونس ۱۸ "اس آیت میں صاف اور صری ترکید کورہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل گیائیکن کب ٹلا ؟ جب دہ ایمان لے آگے۔ کیس آگھم بھی ایمان لے آیا ہو تا تو آپ کی دہ عزت جو سمبر ۱۹۸ م کو دوئی تھی کوں ہوتی ؟۔











علیم صاحب ہے اس مدیث کے اس ترجمہ کی نبست اپنے ترجمہ کو ترجی دی ہے جس کی کوئی وجہ ظاہر نہیں کی جس سے ہمیں بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد آپ اس مدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

"اسسادی حدیث بیس رجوع الحالحق کی شرط کمال ہے؟۔" (آئید تن فاص ۸۹)
ہم جران ہیں علیم صاحب کے حافظہ کی بلت کمال تک شکایت کریں۔ اس اپنی
کتاب کے صفحہ اس پر عام قاعدہ لکھتے ہیں جس کا مطلب صاف ہے کہ انذاری پیشگو ہُوں بیس
مورجوع الی الحق کی شرط فد کورنہ ہوتا ہم ملح ظ ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی بھی اس قاعدے کو کئی
آیک جگہ لکھ بچے اور منہاج نبوۃ قرار دے بچے ہیں۔ علیم صاحب نے تواس مضمون پر کئی
مبغات صفحہ اس سے مول میں اور منہاج کے ہیں مگرجو نمی صفحہ ۸۹ پر پہنچے تو یہ اصول سرے
مبغات صفحہ اس سے بھول میں بین

"لكيلا يعلم بعد علم شيئاً النحل ٧ " (بدْ عَ وَ عَلَم مَن الْ وَ مَ مَا عَ عِلْ بِرَار روبِيهِ بَمْ سِ مِن الْعَامِياتِ فِي الْر النَّجِيلُ مَن باب ۵ مِن فَتْم كَمَا فِي بِرَار روبِيهِ بَمْ سِ الْعَامِياتِ الْعَامِياتِ الْعَامِياتِ الْعَامِياتِ الْعَامِياتِ الْعَامِياتِ الْعَامِياتِ الْعَامِياتِ الْعَامِياتِ الْعَالِيةِ الْعَلْ الْعَلِي الْعَلْ الْمُ الْعَلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْلِ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعَلْ الْمُعْلِ اللْعِلْ الْعَلْمُ الْعُلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْلِ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعُلْلِيْلُ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعُلْمُ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْمُلْعُلْ الْمُلْعُلْ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعُلْمُ الْعُلْع

(اشتمار جار بزاري حاشيه ص) مجوعه اشتمارات ٢ عاشيه ص١٩)

اس سيده كر معقول جواب داكر كلارك امر تسرى نديا:

" ہم کتے ہیں مرزا قادیانی مسلمان نہیں۔ آگر مسلمان ہیں تو مجمع عام میں سور کا گوشت کھا کیں۔ آگر کمیں کہ سور کا گوشت مسلمانوں کو حرام ہے اس سے اسلام کا جوت











کیے ؟۔ او ہم کتے ہیں کہ ای طرح بالا فتیار طف اٹھانا عیما کیوں کو منع ہے۔ ہی جب آتھم پاعیمائی ہے اودوا پی عیمائیت کا جوت قتم سے نہیں دے سکتا جس طرح آپ ایناسلام کا جوت مور کھانے سے نہیں دے کتے۔ "(دیکھواشناری ہری کلادک مطبوعہ جھٹل پر ایسام تر)

"آ محم كليان بحيفيت شام مطلوب يت بديقيت معاعليد-"

(اشتدارانعای تین بزارص ۲ مجور اشتمارات ۲ م ۲۷)

پی اگر مرزا قادیانی کا کوئی مریداس مدیث سے استدلال کرے آتھم کو صف دلانا تجویز کرے بودہ مجازنہ ہوگا کیونکہ اس مدیث کی روے مدعاطیہ پروہ بھی دیوانی (لین دین) کے معاملہ میں قتم ہے اور آتھم پر تو مرزا قادیانی بحیدیت گواہ قتم دینا چاہتے ہیں۔ گوسے منطق بھی ہماری مجھ سے بالا ہے کہ آتھم گواہ ہے یا گیا؟۔

مرزا قادیانی این دعوی پر که آئم فر مدجوع می کیا تعامیه دلیل دیت بین : "جب سے اس نے پیشگوئی من تھی میسائیت کی مایت پر ایک سار بھی نہیں







28 على ب كارداخل جنم بوجائے كا۔"

آئينه كمالات اسلام مصنفه آنجناب ميس كويافد الول كتاب:

"اے غلام احمر او مجھ سے بور میں تھھ سے ہوں۔ بحرح آنجاب بعنی تو میرے دست قدرت سے نکلاہے اور میں تیرے کمال سے جلال یا تا ہوں۔ ہم کو تواس آئینہ میں چرہ سکی دہریہ یا ہمہ اوست کا جوبر اور توام وہریہ کا ہے نظر آتا ہے اور معجزات ایسے مخص (مرزا قادیانی) کے متحن ایمان می بین مطمئن اطمینان جو تصدیق کذب کی کرتے۔"

(فلاصه مباحثه ص ۸)

اس اخیر کے فقرے میں آتھم نے کھلے لفظوں میں مرزا قادیانی کو د جال اور جھوٹا بھی کہاہے کیو نکداس نے انجیل کے اس مقام کی طرف اشارہ کیاہے جمال پر حفرت سے نے فرمايا ہے كه:

"بہت سے جھوٹے نی آویں مے خبروار رہنا خداان کی وجہ سے تمہاراامتحان (دیکھوانجیل متی باب ۲۳ کی آیت ۱۲)

کئے مرزا قادیانی آپ کو و جال یا کذاب کمنا بھی آپ کے اسلام کے مخالف ہے یا موافق ؟۔ پھر تعجب ہے کہ آپ کے تمام مباحثہ کو فضول سمجھتا ہے اور آپ کو کھلے لفظوں میں و جال لکھتا ہے۔ آپ کتے ہیں کہ اس نے خاموش رہ کر رجوع کا جوت دیا۔ کیا توحید کے خلاف تثلیث کا قائل ہواور ذات شریف کود جال کے تو بھی دور جوع محق ہے ؟اور کما جاسکتا ہے کہ وہ آپ کے متنازعہ مسئلہ جس اپناخیال چھوڑ کر آپ کا ہم خیال ہو گیا ؟۔علاوہ اس کے بید کیادلیل ہے کہ چونکہ اس نے عیسائیت کی حمایت میں کھے نہ لکھااس لئے وہ عیسائی نہ تھا۔ کیا سی فرہب کی حایت میں تصنیف نہ کرناس فرہب کے ترک باروگردانی کی ولیل ہے ؟۔ کیا آپ کی جماعت کے لکھے پڑھے تمام ہی آپ کی تائید میں لکھتے ہیں تو کیانہ لکھنے والے آپ کو چھوڑ بیٹے ہیں ؟\_(خداکرے)

(افسوس ہے علیم صاحب نے اس جواب کودیکھا بھی نہ ہوگا۔ اس لئے اس کے









### پاسے چکے گزرگے۔)

اس پیشگوئی نے مرزا قادیانی کوابیا جران کرر کھاہے کہ انمی مطلق خر نہیں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کی ایک مند میں آیا کہ دیا یا معتقدین :" آمنا وصدقنا فاکتبنا مع الصداد قین "کئے کو تیار ہیں۔ آپ "کثتی توح "کوب بانس چلاتے ہوئے لکھتے ہیں :

ناظرین! کیسی ہوشیاری ہے کہ آتھم کی پیشگوئی کی منابہ بتلائی ہے کہ اس نے آتھم کی پیشگوئی کی منابہ بتلائی ہے کہ اس نے آتھم کی پیشگوئی کے الفاظ میں ان معنے کی طرف اشارہ بھی شمیں۔ ناظرین! شروع رسالہ میں پیشگوئی کے الفاظ بغور پڑھیں۔ دیکھنے کس تشر ت کے ک ساتھ لکھا ہے کہ جو فریق عمد اجھوٹ کو اختیار کررہاہے اور عاجز انسان کوخد المارہاہے وہ پندرہ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا۔ کجا عاجز انسان کو خد المنانا اور کجا آتخضرت علیہ کے وہ جال کہنا۔ یہ مرز اقادیائی کر کت ندیدی جس سے ان کی ہے ہی نمایاں ہے۔

كَيْمَ : "لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً • نساء "٨٢

( یعنی جو کلام خدا کی طرف ہے القااور و جی نہ ہواس میں بہت بوا اختلاف ہو تا ہے اور میں اختلاف اس کے کذب کی دلیل ہے۔ )

## حيرت انگيز چالا كي!

مرزا قادیانی پیشگوئی کی توضیح یوں کرتے ہیں کہ اگر آ تھم رجوع میں نہ کرے گا تو ہویہ میں گرایا جائے گا۔ بعنی اس کارجوع میں کرنا ہویہ میں گرائے جانے کو مانع ہے۔ گویاان دونوں باتوں میں تضاد کاعلاقہ ہے جیسے رات اور دن میں یاسیاہ اور سفید میں کہ ایک کے ہوتے











" یا یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ جس طرح یونس کی قوم کو ملا تکہ عذاب کے تمثیلات میں و کھائی ویے تھے ای طرح ان کو بھی سانپ وغیرہ تمثیلات و کھائی ویئے مگر ساتھ ہی ضروری طور پر اس بات کو ماننا پرتا ہے کہ جس مخص کا خوف ایک ند ہی پیشگوئی ہے اس حد تک کو پہنچ جائے کہ اس کو سانپ وغیر ہ ہولناک چیزیں نظر آئیں یمال تک کہ وہ ہراسال اور ترسال اور پر بیان اور بے تاب اور دیواند ساجو کر شر بھیم بھاگتا پھرے اور سدواسدمدوں اور خوف زدول کی طرح جابجا بھٹے تا پھرے۔اپیا مخص بلاشبہ یقینی یا نکنی طور پراس مذہب کا مصدق ہو گیا جس کی تائید میں وہ پیشگوئی کی گئی تھی اور یمی معنے رجوع الی الحق کے ہیں اور یمی وہ حالت ہے جس کوبالضرور رجوع کے مراتب میں سے کی مرتبہ پر محمول کر ناچاہے اور میں جانا ہوں کہ آتھ صاحب کاس پیٹگوئی سے جودین اسلام کی سجائی کے لئے کی گئی تھی جس کے ساتھ رجوع محق کی شرط بھی تھی۔اس قدر ڈرنا کہ سانپ نظر آنااور تیروں تلواروں والے دکھائی دیتا یہ ایسے واقعات ہیں جو ہر ایک دانشمند جوان کو نظر یجائی سے دیکھے گا۔وہ بلا تامل اس نتیجہ پر پہنچ جائے گاکہ بلاشہ یہ سب باتیں پیشگوئی کے پر ذور نظارے ہیں اور جب تك كى كے ول يرايبا خوف مستولى نہ ہوجو كمال درجہ تك پہنچ جائے تب تك ايسے نظاروں کی ہر گزنومت نہیں آتی جو مخص مکذب اسلام ہواور حضرت عیسیٰ کے دور تک بی الهام پر مهر لگاچکاہو کیاوہ اسلامی پیشگوئی سے اس قدر ڈر سکتا ہے۔ بجز اس صورت کے کہ اینے ند ہب ک نسبت شک میں بر گیا ہواور عظمت اسلامی کی طرف جھک گیا ہو۔"

(مياءالحق ص ١١ / ١ انزائن ج ٥ ص ٢١٥ (٢٦٥)

عبارت مذکورہ بالاصاف اور صریح گفظوں میں متلاری ہے کہ آتھم نے رہوع کیا جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے اور (بھول مرزا قادیانی) اس کے رجوع بحق ہونے کے معند یہ بین کہ اس کے دل پر جو خوف عالب ہواجس کی وجہ سے وہ بھاگا بھر البس اس کا بتیجہ صاف اور صریح یہ ہونا چاہے تھا کہ آتھم ہاویہ سے بچار ہتا مگروہ بے چارہ باوجود ایسے رجوع کے ہاویہ سے بھی محفوظ نہ رہا۔ کو یا جتماع ضدین کا ستحالہ اس کے حق میں واقع ہو گیا۔ اس وعویٰ کی دلیل









mr

کیو نکہ اس نے عظمت اسلام کی ہیبت کو اپنے دل میں د صنساکر اللی قانون کے موافق الهای 33 شرط سے فائدہ اٹھالیا مگر موت کے قریب قریب اس کی حالت پہنچ گئی اور وہ در واور د کھ کے ہوئی ہور در گرااور ہاویہ میں گرنے کالفظ اس پر صادق آگیا۔ پس یقینا سمجھو کہ اسلام کو دفتح حاصل ہوئی اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ بالا ہوا اور کلمہ اسلام او نیجا ہوا اور عیسائیت نیچ گری۔ عاصل ہوئی اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ بالا ہوا اور کلمہ اسلام او نیجا ہوا اور عیسائیت نیچ گری۔ فالحمد لله علیٰ ذالك!

عبارت ند کوربالا صاف اور صر تک طور پر اپنا دعا بتاری ہے۔ الی کہ کسی شرح یا حاشیہ کی ضرورت نہیں۔ بعبارت النص ظاہر ہوتا ہے کہ آتھم ہاویہ میں گراکیوں گرا؟۔ حسب مضمون پیشگوئی رجوع بحق نہ کیا ہوگا حالا نکہ رجوع بحق کرچکا تھاجو عبارت منقولہ ان ضیاء الحق سے ظاہر ہے۔ ہم مر ذا قادیانی کے اہل علم حفرات کو علمی طرز پر تقریر سناتے ہیں تاکہ ان کو محقولی اصطلاح میں اس تمافت کا سجھنا آسان ہو۔ مر ذا قادیانی عبارت کا مطلب علی طریق القیاس الاستخنائی ہوں ہے:

"ان رجع عبد الله الى الحق فهو ناج من الهاوية لكنه رجع فليس بناج،"

مرزا قادیانی کے دوستو! آج تک تمام اہل معقول کا جماع تھاکہ:

"وضع المقدم يستلزم وضلع التالى ورفع التالى يستلزم رفع المقدم"

آج یہ نئی منطق کیاہے کہ:

" وصع المقدم يرفع التالى فاين التلازم" كيامطق اصطلاحات عن بهى تجديد تونيس كى ؟ \_ كول نه بو؟

امن ازدیارک فی الدجی الرقباء اذحیث کنت من الظلوم ضیاء ۱۳۰۰ کتر ۱۹۰۲ء کو موضع مرضلع امر ترجی راقم کامباد شهوار فریق مرزائیه کی







### • ١٣٠ كتوبر ١٩٠٤ وكوموضع مد ضلع امر تسريس راقم كامباحثه بهوا\_ فريق مرزائيه كي

34

#### my

طرف ہے مولوی سرور شاہ مباحث تھے۔ان ہے بھی اس تا قض کا بیں نے ذکر کیا۔ بھے تو خیال تھا کہ شاہ صاحب اس کا بھی عالمانہ جواب دیں گے۔ مگر افسوس کہ جو بھی انہوں نے جواب دیا تھا کہ شاہ صاحب ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں وہی مثل صادق ہے۔جو پڑھا لکھا تھا نیاز جواب دیاس ہے دائیں موجود ہے۔ چو پڑھا لکھا تھا نیاز نے ایک دم میں سار اٹھلادیا۔ آپ کی تحریر میرے پاس موجود ہے۔ چنا نچہ حرف بحر ف وہ یہ نے ۔

"یاد رہے کہ رجوع خارت اور رجوع کے ایام میں ہاویہ میں نمیں پڑل ہاں عدم رجوع کے ایام اس ہاویہ میں نمیں پڑل ہاں عدم رجوع کے ایام اس پندرہ ماہ کی میعاد کے اندروہ ہاویہ میں گرگیا۔ غرض پہلے ۵ اماہ رجوع کے بیں اور دوسرے ۵ اماہ عدم رجوع کے واقع میں کوئی تنا قض نمیں۔ اپنی سمجھ کا تنا قض ہے۔ "مرزا قادیانی کے کلام منقولہ سے پایا جاتا ہے کہ آتھم کے ایک ہی فعل یعنی انتقال مکانی کو وہ رجوع اور ہاویہ وونام رکھتے ہیں جو پندرہ مینوں میں وہ کر تار ہا پھر اس کے لئے شاہ جی کا یہ تو جیمہ کرتا کہ پندرہ ماہ کا پہلا حصہ رجوع کا اور دوسر اعدم رجوع کا حقیقت میں حرکت مذبوحی اور باویل الکام ہما لا یہ صدر جوع کا اور دوسر اعدم رجوع کا حقیقت میں حرکت فرید جی اور تاویل الکام ہما لا یہ صدر بوع کا اور دوسر اعدم رجوع کا حقیقت میں حرکت فرید جی اور تاویل الکام ہما لا یہ صدر بوع کا اور دوسر اعدم رجوع کا حقیقت میں حرکت

اگر کمی صاحب کویہ شبہ ہو کہ خداجانے مرزا قادیانی کی عبارت تا نیہ کا کیا مطلب ہے یہ کیو نکر ہوسکتا ہے کہ باوجو درجوع عق کرنے آتھم کے بھر بھی وہی ہاویہ بیس گرایا جاتا یہ تو صاف تا قض صرح اور تمافت فیج ہے جو اونی عقل کے آدمی ہے بھی بعید ہے۔ مرزا قادیانی تو ماشاء اللہ ایوٹ مصنف ہیں۔ اگر المامی نمیں ان کے مصنف اور مناظر ہونے میں تو شک نمیں :" ہرکہ شمك آرد کافر گردد" ( یعنی کفر باالطاغوت)۔ بھر ایے صرح تا قض کے وہ کیو نکر مر تکب ہونے گئے ہے جو احتی اسے احتی بھی نہ کے کہ جس چیز کا قض کے وہ کیو نکر مر تکب ہونے گئے ہے جو احتی اسے احتی بھی نہ کے کہ جس چیز کا









≣ 🖺

#### ما سا

34 طرف مولوی سر ورشاہ مباحث تھے۔ان سے بھی اس تا قض کا میں نے ذکر کیا۔ مجھے تو خیال تھا کہ شاہ صاحب اس کا بچھ عالمانہ جواب دیں گے۔ مگر افسوس کہ جو بچھ انہوں نے جواب دیا تھا۔ مگر افسوس کہ جو بچھ انہوں نے جواب دیاس سے ثابت ہو تا ہے کہ آپ کے حق میں وہی مثل صادق ہے۔جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے ایک وہ یہ نے ایک وم میں سار ابھلادیا۔ آپ کی تحریر میرے پاس موجود ہے۔ چنا نچہ حرف بحر ف وہ یہ ہے۔

"یادرہے کہ رجوع ثابت اور رجوع کے ایام میں ہاویہ میں نمیں پڑلہ ہال عدم رجوع کے ایام میں ہاویہ میں نمیں پڑلہ ہال عدم رجوع کے ایام ای پندرہ ماہ کی میعاد کے اندروہ ہاویہ میں گر گیا۔ غرض پہلے ۵ اماہ رجوع کے بیں اور دوسرے ۵ اماہ عدم رجوع کے واقع میں کوئی تنا قض نہیں۔ اپنی سمجھ کا تنا قض ہے۔ " مرزا قادیانی کے کلام منقولہ سے پایاجا تا ہے کہ آتھم کے ایک ہی فعل یعنی انتقال مکائی کووہ رجوع اور ہاویہ دونام رکھتے ہیں جو پندرہ میں والی میں وہ کر تارہا پھراس کے لئے شاہ جی کا یہ تو جیسہ کرتا کہ پندرہ ماہ کا پہلا حصہ رجوع کا اور دوسر اعدم رجوع کا حقیقت میں حرکت مذہبو جی اور تاویل الکلام ہما لا یہ صندی به قائلہ کے سوا پھر بھی نہیں۔

اگر کسی صاحب کویہ شبہ ہو کہ خداجانے مرزا قادیانی کی عبارت ٹانیہ کا کیا مطلب ہے یہ کیو نکر ہوسکتا ہے کہ باوجو درجوع عق کرنے آتھم کے بھر بھی وہی ہاویہ بیں گرایاجاتا یہ تو صاف تنا قض صرح اور تمافت فتیج ہے جو اونی عقل کے آوی سے بھی بعید ہے۔ مرزا قادیانی تو ماشاء اللہ ابرے مصنف ہیں۔ اگر الهای نمیں ان کے مصنف اور مناظر ہونے بیں تو شک نمیں :" ہدکہ شک آرد کافد گردد" ( یعنی کفر باالطاغوت)۔ پھر ایسے صرح تنا قفل کے وہ کیو نکر مر تکب ہونے بیا جو احتی اسے احتی بھی نہ کے کہ جس چیز کا

ا مولوی سرورشاہ نے بھی موضع مد ضلع امر تسر کے مباحثہ میں یمی کما تھا کہ مرزا قادیانی پاگل مرزا قادیانی پاگل کے بعد پاگل گرہے۔ مرزا قادیانی پاگل ہے کہ کمیں پھھ کے اور کمیں پھھ مگر ہمارا یہ خیال نہیں کہ مرزا قادیانی پاگل کے بعد پاگل گرہے۔









وجود كى چيز كے لئے مانع ہواس كے ہوتے بھى دہ چيز متحقق ہوسكے باوجود تشليم كر لينے كے

35

العددا مافرد اوزوج كے ي كماالعدد فرد مع انه زوج لايقول به احد الا من سفه نفسه

تواہیے صاحبوں کی دلجمعی کے لئے ہم ہی نے بید معنے مرزا قادیانی کی عبارت سے شیں مجھے بلحہ مرز: قادیانی کے اخص الخواص بلحہ امام الصلوۃ نے جو مرزا قادیانی سے بھی افضل اور مرزا قادیانی اس کے مقابلہ میں نمایت حقیر اور ذلیل اس میں ایسے ثقہ بلحہ (مرزائی جماعت کے )امام الثقات نے بھی ہی معنے سمجھے ہیں کیونکہ وہ خود آتھم کو باویہ تک چھوڑنے گیاتھا(معلوم نہیں یوجہ معذوری خودوایس ہوایا نہیں)غورے سنو!

"(آتھم) پندرہ ماہ کے اندر اسلام کے خلاف ایک لفظ نہ یو لا ۲ اور سر اسمیگی اور اور دہشت کی حالت میں شہر بشہر مارا پھرا کہ کسی طرح ملک الموت کے پنجہ سے نجات یاوے۔اس عرصہ میں اسے کئی دفعہ خونی فرشتے بھی نظر آئے اس کی قوت واہمہ نے اس پر ابیااٹر کیا کہ کمیں اس کی نظر میں بشکل اصل مجسم سانپ نمودار ہونے لگے کہیں خوتی فرشتے حملہ کرتے ہوئے د کھائی دیتے غرضیکہ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں سخت سے سخت ہادیہ کے عذاب ميل كراريا-" (سرت مي موعود حاشيه ص ٢٥)

اب توشبہ بالکل رفع ہو گیا کہ مرزا قادیانی اپنی پیشگوئی کی تصدیق کے لئے کمال تک کوشش کرتے ہیں۔الی کہ اجتاع ضدین کی بھی انہیں پرواہ نہیں رہتی۔ طرفہ تربیہ کہ اجتماع ضدین ہی پر قناعت نہیں بلحہ ایک ہی شے کودو متضاد چیزیں بتلایا جاتا ہے۔وہی آتھم کا

ا و میصوازاله ص ۵ م م خزائن ج سوص ۱۵ مقتدی امام کی نسبت حقیروذلیل

ہوتاہے۔ اس الکل جھوٹ۔









Q :

37

دوبارہ نہ اے وال فاعدہ پر سرب بھاہے ، س میان اس می استعمال سی ول ساج ما ہے:" الشمی اذا ثبت ثبت بلوازمه "معنی جب کوئی چیز وجود پذیر ہوتی ہے تواس کے

ا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو کلام غیر اللّٰہ کی طرف سے ہو اس میں بہت اختلاف ہو تاہے۔

#### r 4

لوازم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کو مرزا قادیانی کے الفاظ میں بوں کمہ سکتے ہیں کہ "مکن نہیں کہ آفتاب نکلے اور اس کے ساتھ روشنی نہ ہو۔"

(ازالدادمام ص ٥ ٤ ٥ نزائن جسم ص١١٦)

پس بعد تشلیم اس قاعدہ عقلیہ کے ہم اس پیشگوئی کے لوازم کی پڑتال کرتے ہیں۔ کچھ فنک نہیں کہ مرزا قادیانی نے بھی اس پیشگوئی کے لوازم ہتلائے تھے۔ بینی

. "جو محض تج پرہاور سے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہو گی اور اس وفت جب بیہ پیشگوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوجا کھے اس کئے جائیں گے اور بعض کنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بھر ہے سننے لگیں گے۔"

(جل مقدى ص ١٠١٠ ثرائن ج١٥ ص ٢٩١)

پس ہم لازم اول ہی کو و تیجے ہیں کہ کمال تک اس کا ظہور ہوا کھے شک نہیں کہ پچول کی عزت سے مرزا قادیانی کی اپنی اور اپنی جماعت کی عزت تھی۔ سواس پیشگوئی کے موقع پر جیسی کچھ ظہور میں آئی خداد شمن کی بھی نہ کرے۔ ہر ایک قوم کی طرف ہے ایک نہیں گئی گئی اشتمارات اخبار ور سالہ جات نکلے جن میں مرزا قادیانی کی عزت اور آؤ بھے ہے کہ کلمات طیبات بھر ہے ہوئے تھے۔ سب کو نقل کر تا تو قریب محال ہے۔ ان میں سے چند بطور مشت نمونہ از فروارے نقل کر کے باقی کی طرف توجہ ولاتے ہیں۔ اہالی امر تسرکی طرف سے











MA

جولوگ اس دین کی آڑ ہیں ہو کراس دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں ہیں شدذ کیل وخوار ہوتے ہیں۔
چنانچہ مرزا قادیانی کے ساتھ بھی یک معاملہ ہوا کہ تمام مخلوق کی نظروں ہیں
ذلیل اور رسوا ہوا کہ آتھم امر تسری باوجو و پیرانہ سالی کے پندرہ میننے کی مدت میں (جس میں
کئی فصول ہیانہ بھی ہو کمیں) نہیں مرے۔نہ صرف آتھم بلحہ اور ایک اور صاحب بھی (جن
کی موت کے بعد مرزا قادیانی نے ان کی بیوی سے نکاح کرنا تھا جس کی مدت حسب شماوۃ
کا موت کے بعد مرزا قادیانی نے ان کی بیوی سے نکاح کرنا تھا جس کی مدت حسب شماوۃ
القرآن مرزا قادیانی ۲۰ اگست کو بوری ہو گئی ہے) نہیں مرے:

المالد صیانہ نے جواشتمار دیکان میں سے ایک دویہ ہیں:

مرد ہے مبالل کو یہ آسانی ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی قول صائب

منائے یہ صاحب نظرے محویر خودرا عیلی نوال گشت بعصدیق فرے چند ارے اور خود عرض خود کام مرذا ارے منوس نا فرجام مرذا



21 7 في المحود ا غلامي رسول حق يا التحكام مرزا 38 8 علي أو كي كيا وام مرزا حث نساری میں باو میجائی. کا سے انجام مرزا مینے پدرہ بوہ کے گزرے ے آگھ زندہ اے ظلم مرزا ری کلنیب کی مش و تر نے اوا مدت كا فوب اتمام مرذا وري کا عام وت کیں کیا اے بد دینام مرزا کماں ہے اب وہ جیری پیشگوئی تفا شيطان كا المام مرذا آگر ہے کھے کھی غیرت ڈوب مر او بھاہر ای علی ہے آرام مرزا بعير آيا تا کيا کم کرگيا تا اعزاز اور اكرام مرذا کیا تھا اس نے تھے کو زعرہ ورکور دیا تھا تھے کو سخت الزام مرزا وليكن تو نه آيا باز پيم محى ہے اس شوفی کا ہے انعام مرزا





تا ≡

40

نہ کتا کھ آگر منہ پھلا کر تو غدامت کا نہ بیتا جام مردا م من اب تد رما بدے گا سه رو جوگا چیش عام مرزا سزا تھی کم سے کم اتی تو ہوگ . ك يوجائ في برمام مرذا ہے سولی اور بھائی کار سرکار رعایا کا شیں سے کام مرزا مسلمانوں سے تجھ کو واسطہ کیا يرا كملا في تام مرزا کہ اک تعالی ہے مرشد بھنگیوں کا اور آک جیروں کا بے اعرام مرزا کما املاموں نے خلف یاک ے کاقب خارج از املام مردا توہ اک انبیائے بعل میں سے ملف کو دے رہا دشام مرزا زين وآسال عائم بين اب كك تے وہ کل کے اطام مرزا یماین سے مطے وے ملمان مجمى ايے کھی تھے لام مرزا عداللہ کہ چھپ کر ج و وقع کھے تیرے چھے امنام مرزا



≣ 🖺

خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فر مایاان اعتراضوں کی اصل ہے معجزات وخوارق کا انکار۔ بیلوگ ای ایک مدمیں اُن ہزاروں معجزات کوشامل کرتے ہیں جو ہمارے نی کریم اللے سے ظہور میں آئے اور پہلوگ اوران کےول ور ماغ کے نیچری بھی بدشمتی سے ای فتم کے اعتر اضوں یا دسوسوں میں مبتلا ہیں۔اور جہاں کسی معجز ہ کاذ کر ہوا اُس کو ہنسی اور تصفیے میں اُڑ ادیا۔اس وقت مناسب یہ ہے کہان تمام سوالات کا ایک بی جواب بڑی قوت اور تحدّی سے دیا جائے۔ کہ جس قدر معجزات اور خوارق انبیاء علیم السلام کے اور ہمارے نی کریم اللہ کے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اُن سب كے صدق اور حقیقت كے ثابت كرنے كے لئے آج اس زمانہ میں ایک مخص موجود ہے جس كايہ دعویٰ ہے کہ اُسے وہ تمام طاقتیں کامل طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں جو انبیاء علیم السلام کو ملی تھیں۔ جوعجا ئبات خدائے تعالی نے حضرت ابراجیم اور موی علیجاالسلام کے ہاتھ پر منکروں کو دکھائے وہی جھائبات زندہ اور قادر خدا آج اُس کے ہاتھوں پر دکھانے کوموجود اور تیار ب كوئى ب جوآ ز مائش كے لئے قدم الله اے " (نورالدين ص١٢٠)

حضرت عیسیٰ ہے تو آپ کومشابہت کا دیریند دعویٰ ہے۔ مگر ناظر بین پیسُن کر حیران مول کے کہ آپ باوا آ دم بھی ہیں لیعن آپ کا نام ملاءاعلی میں آ دم ٹانی بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے ا پنا آدم ثانی ہوتا بڑے شدومہ سے ثابت کیا ہے غورے سنے آپ فرماتے ہیں:

"سویه زمانه جوآخرالزمان ہے اس زمانه میں خدا تعالیٰ نے ایک مخص کوحضرت آ دم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا جو یہی راقم ہے۔ اور اس کا نام بھی آ دم رکھا جیا کہ مندرجہ بالا الہامات سے ظاہر ہے اور پہلے آ دم کی طرح خدا نے اس آ دم کو بھی زمین کے حقیقی انسانوں سے خالی ہونے کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں جلالی اور جمالی سے پیدا سر کے اُس میں اپنی روح پھونگی۔ کیونکہ دنیا میں کوئی روحانی انسان موجود نہ تھا جس سے بیآ دم روحانی تولد یا تا۔اس لئے خدانے خودروحانی باپ بن کراس آ دم کو پیدا کیااور ظاہری پیدائش کی روے اُسی طرح نراور مادہ پیدا کیا جس طرح که پہلاآ دم بیدا کیا تھا۔ بعنی اُس نے مجھے بھی جوآخری آ دم ہوں جوڑ اپیدا کیا۔ جيها كالهام"يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة" مِن اسكل طرف ايك لطيف اشاره ہاور بعض گذشته اکابرنے خداتعالی سے الہام پاکریہ بیٹیگوئی بھی کی تھی کہ وہ انتہائی آ دم جو مبدى كامل اورخاتم ولايت عامه بإني جسماني خلقت كى روسے جوڑا پيدا ہو گاليعني آ دم صفى الله کی طرح ند کراورمؤنث کی صورت پر پیدا ہوگا اور خاتم اولا د ہوگا۔ کیونکہ آ دم نوع انسان میں سے يبلا ولود تفايه سوضرور بهوا كه وهمخض جس ير بكمال وتمام دور وحقيقت آ وميرختم بهووه خاتم الاولا دبهو

410





تا ≡

MY

عیمائیوں کی طرف سے جواشتمار نظے ان میں سے آیک بیر تھا:
الیم مرزا کی گت منائیں سے
سارے البام بھول جائیں سے
خاتمہ بوودے گا نبوت کا
جائیں نے بھو کی نہ آئیں سے
جور فرشتے مجمی نہ آئیں سے

رسول قادياني كو پھرالهام

نہ باز آیا تو کھے بچے ہے اب بھی يوهاپي على ہے يہ جوش جواني کو جیے قلندر نجادے ریکھ یہ کہ کر تری مرجاوے نانی س او رسول قاویانی طانی شيطاك لعين وعجا نجادیں کے تھے کو تھی اک ناچ ایا یکی ہے اب ول میں مصمم شمائی پنجہ آتم ہے مشکل ہے رہائی آپ ک ور بی والیس سے وہ عالک کلائی آپ کی آتھم اب زعرہ ہیں آکر دیکھ تو آتھوں سے خود بات یہ کب چمپ کے ہے اب چمپائی آپ ک مجھ کرو شرم وحیا تاویل کا اب کام مکیا بات اب بنتی سیں کوئی بنائی آپ کی بجوث کو سی اور سی کو جھوٹ مثلانا صریح







حوب قرمايا:

46

"اے سلیم الفطرت وانشمند! ذراغور کرو کہ اگر محض ناعاقبت اندیش اور سلامتی کے دعمن خبیث الفطرت معاندین کی گالیاں کسی مامورومر سل کی تکذیب کاموجب ہوسکتی

ا - آدی این اقرارے پر اجاتا ہے۔

MY

پیں توانصاف ہے کہوکیا پھر د نیا بیں کوئی راست باز ہو سکتا ہے۔ وغیر ہ۔ "(آئینہ تن نماص ۸۸)

ھیم صاحب! آپ تو مولوی کے علاوہ حکیم اور مشہور طبیب بھی ہیں پھر کیا وجہ
ہے کہ آپ الی با تی کہتے ہیں ہو کوئی صبح الدماغ نہ کمہ سکے ہے شک کافروں اور حق کے
مخالفوں سے حضر ات اخیاء اور اولیاء علیم السلام سخت سے سخت بد کلامیاں گالیاں اور
بدزبانیاں سنتے رہے گر سوال ہے ہے کہ انہوں نے کب کما تھا کہ فلال کام ہونے سے ہماری
عزت ہوگی۔ پھرای کام پران کی بے عزتی ہوئی۔ حکیم صاحب قضیہ مخصوصہ اور ہے اور کلیہ
اور ہے۔ ہماری مراد تواس خاص وقت سے ہے جو بھول مرزا قادیانی ان کی عزت کا وقت تھا۔
عزت کے وقت بھی ذات کے ہونے سے تکذیب نہیں تو پھر کیا ہے ؟۔ سفئے قرآن مجید نے
اس کے مشابہ ایک پیشگو کی یوں فرمائی ہے :

" یومئذ یفرح المؤمنون بنصرالله ، روم ٤٠٥"
جس روز روی ایرانیول پر غالب آویں گے اس روز مسلمان بھی الله کی مدد سے خوش ہول گے۔ کیااس روز مسلمان بو خشر دخش نمیں ہوئے تھے ؟۔ اگر خوش نہ ہوتے بعد کی وجہ سے مسلمانول کوناخوشی حاصل ہوتی توبہ پیشگوئی صحیح ہو سکتی ؟۔ ہر گز نمیں۔ بعد کی وجہ سے مسلمانول کوناخوشی حاصل ہوتی توبہ پیشگوئی صحیح ہو سکتی ؟۔ ہر گز نمیں۔ ملاح کی وجہ سے مسلمانول کوناخوشی حاصل ہوتی توبہ بیل تو کئی ایک مریض آپ کے ذیر علاج مرے ہول گے۔ تاہم آپ پر کوئی اعتراض نمیں لیکن آپ کی دیمار کی نبست ہے کہ دیں کہ مروراچھا ہوگااس روز میری عزت دوبالا ہو جائے گی۔ انقاق سے وہ مر جائے اور اہل میت میہ ضروراچھا ہوگااس روز میری عزت دوبالا ہو جائے گی۔ انقاق سے وہ مر جائے اور اہل میت









= Q

ML

مضمونول مين تميز كرسكتاب-الا من سفه نفسه!

اورایک اور طرزے

47

> بسم الله الرحمُن الرحيم! مولانا كرم سعلمكم الله تعالى

السلام عليكم!

آج کے ستبر ہے اور پیشگوئی کی میعاد مقررہ ۵ ستبر ۱۸۹۳ء تھی گو پیشگوئی کے الفاظ کچھ ہی ہول لیکن آپ نے جوالمام کی تشر تک کی ہے۔وہ بیہ :









"ニリカトノグラ

(اصحاب احمدج ٢ عاشيه ص ٨ ١ ٨ مؤلفه صلاح الدين قادياني أكينه حق نماص ١٠١١٠١) "جو کھ گھراہٹ اوربے چینی اس خطب المت ہوتی ہے۔ ناظرین اندازہ کر کتے ہیں علاوہ اس کے اس موقع پر ہمیں زیادہ تفتگو کی ضرورت بھی نہیں۔ مرزا قادیانی خود ہی ا بي مجموع اشتمارات ج٢ص ٢٠٠٤،٥٤ بعنوان اشتمار انعاى تمن برار من اي مخلصوں کی جو پیشگوئی کے صدق اور آتھم کے رجوع سے مظرانہ سوال کرتے تھے تسلی دیے ہیں اور رسالہ انجام آتھم کے ص ۱۱٬۱۲، خزائن ج۱۱، ص ۱۱٬۲۱ پر بعض کا پھر جانا مانتے ہیں۔ یعنی تشکیم کرتے ہیں کہ اس پیشگوئی کی وجہ ہے بعض مرید پر گشتہ ہو گئے چو نکہ آپ کو بھی اس کا عتراف ہے۔ لہذا ہمیں فہرست بتلانے کی چندال حاجت نہیں۔ ہماری غرض اس سے بھی جتناکہ آپ نے اقرار کیا ہے یوری ہو عتی ہے۔ کیونکہ اس طرز میں ہم صرف اس پہلو پر ہیں کہ پیٹگوئی کاو قوعہ ایسے طرز اور طریق ہے نہیں ہواکہ مخالف موافق سب کواس کے وقوعہ کا یقین ہوتا۔ گوبعد اس یقین کے مخالف اپنی مخالفانہ طرزے اور موافق ایے مخلصانہ طریق ہے اس کے وقوعہ کی تعبیر کرتے محریمال توبہ غضب ہے کہ پیشگوئی کے وقوعہ کا یقین ہی نسیں۔ مخالفوں کو تو کیا ہو تا مخلصوں کو بھی یہاں تک تر دو تھابلحہ گمان غالب ہے کہ اب بھی ہوگا۔ خود تحکیم نورالدین صاحب نے ایک دوست کو خط لکھا تھاکہ میرے نزدیک یہ پیشگوئی بوری نہیں ہوئی۔ مرچونکہ ہم ہے مرزا قادیاتی کی طرح ایک سال بھر کی پیشکوئی کر کے ان كے پیچے دم شیں لگائی۔اس لئے ہم ان سے حلف لینا شمیں جاہتے۔وہ اس امریرول ہی ول میں غور کریں۔ ہمارا مطلب تو مرزا قاویاتی کے اعتراف مذکور جی سے حاصل ہے کہ بد پیشکوئی حضرات انبیاء کی پیشکو ئیول کی طرح و قوع پذیر شمیں ہوئی ہے کہ کسی مخالف یا موافق کواس کے وقوعہ میں فکک ندر بیتا۔ کو مخالف ندمانے مگراس کے وقوعہ کے قائل ہوتے۔ مثلاً آ تھم على الاعلان اس حق كى طرف رجوع كرتاجس كے لئے مرزا قادياني كاس سے مناظرہ ہوا تھایا پندرہ ماہ کے اندر مرجاتا۔ ہماری اس تقریریر کہ می پیشگوئی وہ ہوتی ہے جس کے

50







≣ ╚

00

منسوخ ہو جاتی ہیں۔"(ص٩٩)

کیم صاحب! آپ تو ماشاء اللہ! قرآن مجید کے مدرس ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ

54

پالی فاش غلطی کرتے ہیں۔ سنٹے آیت نہ کورہ کا مطلب بتانے سے پہلے میں آپ سے

پوچھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اگر کسی نبی کو الہامی پیشگوئی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے ؟۔ جواب ہوگا

عالفوں پر جمت پوری کرنے کو۔ پھر یہ کیا اتمام جمت ہے کہ جس پیشگوئی کو خدا کانام لے کر

سنایا تھااور جس کے اظہار پر اپنے مشن کی صدافت مو قوف رکھی تھی وہ خود ہی غلط یا بھول آپ

کے ملتوی ہوگئی چہ خوش کیا تخالفین اس الهامی کی جمت کو مان لیس سے۔ یہ نہ کسیں سے کہ

جناب اب تو آپ لاکھ الهام سنا ہے ہم نہیں سنیں سے۔ جبکہ ایک دفعہ آپ کا کماغلط ہوا اور

عام نگاہ میں آپ جھوٹے فاحت ہوئے تو دوسر کی ہاتوں میں بھی آپ کا کیا اعتبار ؟۔ ہی مضمون

جناب مرزا قادیائی نے خود لکھا ہے۔ غور سے سنٹے:

"جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ٹامٹ ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔" (چشہ معرفت ص۲۲۲ نزائن ج۲۳ ص۲۳۱)

چونکہ حکیم صاحب نے اس آیت کو بادجود غلط فنمی کے بہت ی جگہ لکھ کر "منهاج نبوت" اس کو قرار دیاہے کہ انبیاء کی بعض باتیں تجی ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتیں۔ اس لئے حکیم صاحب کی غلطی رفع کرنے کو ہم اس آیت کا مطلب متاتے ہیں۔

یہ آیت دراصل اس مخص کا قول ہے جو حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون کی قوم میں ہے مخفی طور پر مسلمان ہوا تھا۔ پوری آیت بول ہے:

"ان یك كاذباً فعلیه كذبه، وان یك صادقاً یصبكم بعض الذي يعدكم، ان الله لایهدي من هو مسرف كذاب، غافر٢٨"

وہ مومن کتاہے کہ حضرت موکی علیہ السلام آگر جھوٹاہے تواس کا گناہ ای پہے اور آگروہ سچاہے تو جن جن سز اوک ہے وہ تم کوڈرا تاہے ان میں ہے بھن تواسی دنیا میں تم کو پہنچ جاکمیں گی بے شک اللہ تعالی ہے جو وہ اور کذابوں کوہدایت نہیں کیا کر تا۔







≣ ഥ

04

سہم آپ کے کلید کو تعلیم کرلیں مے۔اگر آپ طدید یارض مقدی کے وعدہ 57 موسوی یا سی ملید السلام کی پیٹکو ئوں کے متعلق اس ندانہ کے کفار کی شاد تیں پیش کرد کہ انوں نے ان پیگو کوں کے وقوع پر اعتراف کر لیا تعد" (آئید حل ناص ۹۹) اس سوال کے عمن جعے ہیں۔ واقد مدیبے واقد موسوی واقد عیسوی۔ چو لکہ ہم ملان ہیں۔اس لئے ہم واسلای کلوں ہی ہے جابدی کے۔مدیبے کاواقد اسلای ہ - در المال المديد

آنخفرت و فواب علماك شي كعبد شريف كاطواف كر عامول بنوذ كمد شریف فی مواقعاک آ محصور علیه السلام نے شوقیہ بلور خود سفر کی تیاری کردی جب مقام صيبے قرعب كم كے پہنے و كالد كم داخل كم مولے سے دوكار آو كار معامدہ داك آ كده سال بم مسلمان آئي ك\_ چنانچه آكده سال كاور حسب معمون خواب المينان فالمرطواف كيا\_ قرآن شريف كط الفاظ ش اس ك تعديق كراب:

> "لقد صدق الله رسوله الرويا بالحق افتع ٢٧" "خدافي اليارسول كاسياخواب الكل في كروياد"

باظرين إجس مضمون كوقر آن جيد ساكے كى ايماء ارمسلمان كى جوقر آن جيدكو كام اللي ما تا موشان ب كراس كوظط كريك؟ : "الا من سفه نفيسه . "س كاجواب كى بكر قر أن جيد ياس كى تعديق كى بداس!

بال!اكريه سوال كمكتا موكه جس سال حضور علي يهل تشريف لے كاى سال كول ند إدرا بواس كاجواب يدب كه حضور جو تشريف لے كے قواز خود شوقيد لے كے خواب اور المام كامضمون بيد تفاكه طواف اى سال بوجاع كاراس كافيله حضور كى زندكى الى يى موجكات جب بعض محله كرام في ولوله شوق عي يحد كما تودوسرول ي جواب دياكيا صورطبهالام \_ فرمای خاک ای سال بم کرلیں سے ؟ میں (داوالمعاد) ارض مقدس كاوعده يو حفرت موى عليد السلام سے مواتهاوه خاص طور ي







40

ہم باعد اس وقت تواس واقعہ کاذکر تک نہ کیااور آج نود س سال کے بعدیہ منصوبہ گھڑلیا۔ مرزا قادیانی کی ہوشیاری کی بھی کوئی صدہے ؟ پندرہ ماہ میں جب آتھم نہ مرا تواس کو مجھی رجوع عق سے ملزم ٹھمرایااور مجھی ہادیہ میں پنچایااور پیشگوئی سے بعد ایک سال دس ماہ مرا تو بھی اپنی پیشگوئی کی تصدیق بتاتے ہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں :

"چونکه مسر عبدالله آبختم صاحب ۲۷جولائی ۱۸۹۱ء کو جمقام فیروز پور فوت ہوگئے ہیں۔ اس لئے ہم قرین مصلحت سیجھتے ہیں کہ پبلک کووہ پیشکو ئیال دوبارہ یاد دلادیں جن جن جن کھا تھا کہ آبختم صاحب آگر فتم شیں کھا کیں سے تواس انکارے جو ان کااصل معا ہے لینی باقی مائدہ عمرے ایک کافی حصہ اسپانا یہ ان کو ہر گز حاصل شیں ہوگاباتد انکارے بعد ان کی عبد ان کی علامت ہے جلدی اس جمال سے اٹھائے جا کیں۔ چنانچہ ایسانی ہوا۔" بعد ان کی عباری کی علامت ہے جلدی اس جمال سے اٹھائے جا کیں۔ چنانچہ ایسانی ہوا۔"

کیایی جیب منطق ہے۔ کیا مرزا قادیانی آپ نے کمیں تکماء کا قول (۲- لو لا الحمقة البطلت الدنیا) تو نہیں من لیا کہ تمام جہاں کے لوگوں کواحتی بی سجھ بیٹے ہیں۔ فضب کی بات ہے کہ یہ کیا پیشگوئی ہے کہ ایک ہوڑھے عمر رسیدہ کی بات جو پندرہ ماہ میں مشکل جا ہوائی ہے تھیاں کی جائے کہ وہ جلد مر جائے گا گھروہ کیوں صحیح نہ ہو۔ پچھلے دنوں ایک پنڈت جی نے مرزا قادیانی کی طرح چند پیشگو ئیاں مشتر کی تھیں۔ تو اخبار جامع العلوم مراد آباد کے زندہ دل ایل بیٹر نے بھی پنڈت جی کے حق میں مقابلہ کی چند پیشگو ئیاں جزدی تھیں جن میں سے ایک دویہ تھیں کہ پنڈت جی روٹی کھائیں گے تو القہ سدھااتر کر جات سے ایک دویہ تھیں کہ پنڈت جی روٹی کھائیں گے تو بخانہ کے ساتھ بی ان کے حلق سے اتر کر معدے میں جاگرے گا۔ صبح پخانہ جائیں گے تو پخانہ کے ساتھ بی ان کے حلق سے اتر کر معدے میں جاگرے گا۔ صبح پخانہ جائیں گے تو پخانہ کے ساتھ بی ان کے حلق سے اتر کر معدے میں جاگرے گا۔ صبح پخانہ جائیں گے تو پخانہ کے ساتھ بی ان کا پیشاب بھی نگل جائے گا۔ وغیر ہو غیر ہو۔

ا سبالکل جھوٹ اس کا پیدعانہ تھا۔ ۲۔ اگر احمق نہ ہوں تود نیار باد ہو جائے۔

部









YI

فیکای طرح مرذا قادیانی پیشگوئی ہے مقریب آتھ مرجائے گا۔ غالبااگر
آگھ کی سال بھی ذندہ رہتا تو مرذا قادیانی اس پیشگوئی بیل جھوٹے نہ ہوتے اور گمان غالب
دے کہ آیت: "انہم بیرونه بعیدا و نداہ قریبا ، معارج " "پڑھ دیے الی پیشگوئی پر
ھٹ کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیا کمیں جس فض نے :"افاصنع
ماششت " بی پر عمل کرنے کا عزم الجزم کر لیا ہوادر جس کا یہ قول ہو:" قاضی نے ہرائی بی
نہاری "اس سے ہم کیو گر پورے الرسطة ہیں لیکن اتن گزارش کرنے سے نہیں دک سکت
کہ جس صورت ہیں قتم کھانے پر آگھم کو ایک سال تک مشکل مسلت دیتے تھے تو بغیر قتم
کمائے اس سے بھی کم مدت بتائی گوصاف لفظوں ہیں اس سے کم نہیں کی کر فوائے عبارت
سے یہی مفہوم ہو تا ہے۔ مرذا قادیانی کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

"اگر (آئتم صاحب) قتم نہ کھادیں تو پھر تھی خداایسے مجرم کوبے سزا نہیں چھوڑے گاوہ دن نزدیک ہیں دور نہیں۔"

(اشتمارانعای چاربزارص ۱۱ مجوعه اشتمارات ۲ م ۱۰۲ آکینه حق نماص ۱۱۲)

اس عبارت كے نتیج من حكيم صاحب لكھتے ہيں:

"انبیں (آگھم)کوہتایا کہ دوسری صورت (قتم نہ کھانے) بیں توایک سال سے کائے میں ہوجائے گائے " (آئینہ حق نماص ۱۱۱)

حكيم صاحب! بهت خوب-آسيّاب تاديخ لما كرديكيس:

تاسیاه روئے شود جرکہ درو غش باشد

عیم صاحب فرماتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اشتمار انعای چار ہزار میں طاف کھے دیا تھا کہ درصورت فتم نہ کھانے کے آتھم سال سے بھی کم مدت میں فوت ہوگا۔ (آلینہ ص الل) بہت خوب آیے آپ کی اور آپ کے پیروم شدکی راست کوئی وراست بازی ہم ای

اسے حیاش ہرچہ خوابی کن۔

部









YO

## دوسری پیشگوئی پنڈت کیکھر ام کے حق میں اس پیشگوئی کے متعلق اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء مندرجہ ذیل ہے:

### ليحفر ام پشاوري كي نسبت ايك پيشگوني

"واضح ہو کہ اس عاجز نے اشتمار ۲۰ فروری ۱۸۸۷ء میں جواس کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ اندر من مراد آبادی اور لیکھر ام پشاوری کواس بات کی دعوت کی تھی کہ اگروہ خواہش مند ہوں توان کی قضاوقدر کی نسبت بعض پیشگو ئیاں شائع کی جا کیں۔ سواس اشتہار کے بعد اندر من نے تواعراض کیااور کھے عرصہ کے بعد فوت ہو گیالیکن لیکھر ام نے بوی ولیری ہے ایک کارڈاس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیشگوئی چاہو شائع کر دو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ سواس کی نسبت جب توجہ کی گئی تواللہ جل شانہ کی طرف سے يرالمام اوا: "عجل جسد له خوار له نصب وعداب "يعني يه صرف ايك ب جان گؤسالا ہے جس کے اندر سے محروہ آواز نکل رہی ہے اور اس کے لئے ان گتا خیول اور بد زبانیوں کے عوض میں سز ااور رنج اور عذاب مقدرہے جو ضروراس کومل رہے گااوراس کے بعد آج جو۲۰ فروری ۱۸۹۳ء روز دوشنبہ ہے اس عذاب کاوقت معلوم کرنے کے لئے توجہ ک گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء ہے جھ برس کے عرصہ تک یہ مخص این بد زباندوں کی سر ایس لینی ان ہے ادبیوں کی سر ایس جواس ھخص نے رسول اللہ علی ہے حق میں کی ہیں عذاب شدید میں جتلا ہو جائے گا۔ سواب میں اس پیشگوئی کوشائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسا ئیوں اور دیگر فرقوں بر ظاہر کرتا ہول کہ اگراس مخص پر چھ ہرس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایباعذاب نازل نہ ہوا جومعمولی تکلیفوں سے زالااور خارق عادت اور اینے اندراللی ہیبت رکھتا ہو توسمجھو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح ہے میراپ نطق ہے اور اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلاتو ہرایک سزا کے بھگتنے کے لئے تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں





رسہ ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے اور باوجو و میرے اس اقرار کے بیبات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا ٹکلنا خود تمام رسوائیوں سے براھ کر رسوائی اسے نیادہ اس سا کا سے کیالکھوں۔"

(سراج میر ص۱۲ سا ۱۳ میر عام ۱۳ میر میں ۱۳ سا ۱۵ میر میں ۱۳ سا ۱۵ میر میں ۱۲ سا ۱۵ میر میں انسان کی کیالکھوں۔"

اس اشتمار میں صاف مرقوم ہے کہ پنڈت ایکھر ام پر کوئی خارق عادت عذاب بازل ۲- ہوگا۔ فد کورہ عبارت ناظرین طاحظہ فرمالیں کہ ان میں کوئی افظ بھی ایساہے کہ اس سے یہ مغہوم ہو سکے کہ لیکھر ام کے مرنے کی پیشگوئی ہے بلتہ خارق عادت عذاب کی ہے جو زندگی کا جبوت ہے۔ موت اور خصوصاً ایسی موت کہ جو پنڈت لیکھر ام پر آئی ہیبت ناک عذاب کمنامر ذابی کاکام ہے۔ پی اس اشتمار کے مطابق تو فیصلہ بالکل آسان ہے کہ پنڈت لیکھر ام مموجب تحریم مرزاجی کی خارق عادت عذاب میں جتلا نہیں ہوابلتہ ایک چھرے لیکھر ام مموجب تحریم رزاجی کی خارق عادت عذاب میں جتلا نہیں ہوابلتہ ایک چھرے عدات موت۔ اس لئے یہ موت پیشگوئی ہذاکی مصداق نہیں۔ ہاں مرزاجی نے دسالہ کرابات عادت موت۔ اس لئے یہ موت پیشگوئی ہذاکی مصداق نہیں۔ ہاں مرزاجی نے دسالہ کرابات الصاد قین میں ایک المام لیکھر ام کی موت کا بھی درج ہواہے جس کے مختر الفاظ یہ ہیں:

"فبشرنی ربی بموته ۳۰ فی ست سنة "لیخی خداتعالی نے بھے بھارت دی ہے کہ وہ چھ سال کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔"

(كرابات الساد قين ص ۵ اعتزائن ج ٧ ص ١٦٣)

اس کاجواب بالکل سل ہے کہ اصل الهام میں جو لیکھر ام کی بلت شالع ہوا ہے موت کالفظ نہیں بلحہ صرف شرق عادت عذاب کاذکر ہے۔ اگر کہیں کہ بیدالهام بھی تو میرای

ا - ہمار ابھی اس پر صاد ہے۔

۲- خارق عاوت وہ کام ہوتا ہے جو عام طور پر نہ ہو جے معجز ہ کہتے ہیں۔ ۳- سبت سینة عرفی علم کی نحو کی روسے غلط ہے۔ سینة کے جائے سینین

4-4-









صاف بات ہے کہ اس قعیدے میں نہ لیکھر ام کاذکر ہے نہ آ تھم کابلحہ صر یک خطاب علاء محفرین کو ہے۔ ہاں اگر علاء محفرین تمام کے تمام یا کم سے کم ان کے سر گردہ ہی 73 یدے روز شادت باب ہوتے تو بھی مرزاتی کو کھے کہنے کی مخبائش ہوتی محریال تواتی تھی سیں خدا کے فضل سے سر گر دہ منفرین مش العلماء مولانا سید محمد نذیر حسین دام نیوضہ آج (د تمبر ۱۹۰۱ء) تک ایک سود س برس کی عمر میں سلامت به کرامت موجود بیں اور مرزاجی کو بورے ای برس کا بھی یقین المام شیں ا۔۔

ناظرین بہے مرزاتی کی عطاری کی ہو تل جس میں سے المای شرمت جس تا شیر اور جس مرض کاچاہتے ہیں نکال ویتے ہیں اور ول میں جانے ہیں کہ جمان احقول سے خالی نہیں۔اس پیشکوئی پر دونوں طرح ہے وہ جرح بھی ہوسکتی ہے جو آتھم والی پیشکوئی پر کی گئ ہے لین کہ اس پیشگوئی کے لوازم نہیں پائے گئے جن کو آپ نے اس پیشگوئی کے لئے سراج منیر میں تشکیم کیا ہواہے کہ:

"اگر پیشگوئی فی الواقع ایک عظیم الثان بیبت کے ساتھ ظمور پذیر ہو تودہ خود خود دلوں کوائی طرف تھینج لیتی ہے۔"

(مراج منرص ۱۵ نوائن ج۱۱ص ۱۷)

پس اگریہ پیشگوئی بیبت ناک عظیم الثان نثان کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی ہوتی تو ا پنااٹر بھی ساتھ رکھتی۔ حالا نکہ نہیں۔ووم یہ کہ انبیاء کی پیشگو ئیوں کی طرح اس کا بھی ظہور تطعی ویقینی نہیں ہواکہ کسی مخالف و موافق کو شبہ ندر ہتابات اس کے کذب پر بعض لوگ قشم کھانے کو تیار تھے جن کے جواب آپ نے آج تک نمیں دیے۔

اس پیشگوئی کے متعلق تھیم صاحب سے جو بن سکاوہ صرف یہ ہے کہ الهام میں لیکھر ام کو عجل (گؤسال) کما گیالوراس کے لئے خوار اور نصب کا جوت ہے خوار معتول کی آواز

ا اله إلى (١٩٢٠ على) بم دونول كو نمين ويكهت





: Q

(اشتاره ۱ فردر ۱۸ مور ۱۳ مور

اس اک نگاہ پہ فھرا ہے نیملہ دل کا مخترب کی است خارق کی عادت عذاب کا وعدہ تعلد موت کا اس مخترب کی فقد موت کا اس کی موت نے فامت کردیا کہ یہ پیشکوئی جموثی فامت ہوئی۔

معرات انبیاء علیم السلام کے مخالفوں پر جو موت آنی اور الن کی چیکوئی کی جاست موتی تھی تواس کی وجہ رہے تھی کہ الن کی پیشکوئی تھا اسی ہوتی تھی: "لیملکی المطالمین . " (ام زغدا) ظالموں کو ہلاک کردیں گے۔) چونکہ وہ الن کے ہلاک کرنے کی ہوتی تھی اس

66

لئے وہ کمی ہوتی اور مرزا صاحب کی پیشگوئی میں خرق عادت عذاب کاذکر ہے اس لئے بغیر خرق عادت عذاب کے بیہ پیشگوئی غلط ہوئی۔الحمد للد!











### تىسرى پىشگوئى

### مر ذااحمر بیگ ہو شیار پوری اور اس کے داماد مرزاسلطان محمہ کے متعلق

الهامات مرزا کے طباعات سابقہ میں مرزا سلطان محمد اور محمدی پیعم کے متعلق پیشگوئی ایک جاد کھائی گئی ہے۔ محمر اس طبع میں معقول وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ناظرین مطلع رہیں۔

نوٹ : محری دیم آسانی منکوحہ والی پیشگوئی دراصل مقصود اصلی ہے اور مرزا سلطان محروالی پیشگوئی اس کی تمیید اور دراصل دفع مانع ہے۔ کیونکہ آسانی نکاح کا بہت مانع سلطان محمہ ہوا اور اخیر تک رہا۔ اس لئے بلحاظ اصول فطرت مانع کے اٹھانے پر توجہ کا ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ مرزاصاحب کی توجہ اس مانع کی طرف الی ہوئی کہ اس بے چارے داما کو اپنی غضب آمیز نگاہ کا شکار مایا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ چ کر نکل گیا۔ چونکہ مرزاسلطان محمہ صاحب کے متعلق جو اشتمار ہے اس میں منکوحہ آسانی کاذکر بھی ہے۔ لہذاوہ ایک جگہ نقل موسکتا ہے۔ جو یہ ہے :

### ایک پیشگوئی پیش ازو قوع کااشتهار

پیشگوئی کا جب انجام ہو یدا ہوگا قدرت حق کا عجب ایک تماثا ہوگا جھوٹ اور کچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا کوئی یاجائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا









49

ہمشیرہ کی طرف سے بیہ بہمنامہ لکھاتھا۔ چونکہ وہ بہدنامہ بجز ہماری رضامندی کے بے کارتھا۔ اس لئے مکتوب الیہ نے ہتمام تر عجز وانکسار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے۔لیکن پیہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مت سيد عيد عامول من عارى عادت ب جناب اللي من استحاره كرلينا جا بيا سور سى جواب مكتوب اليه كوديا كيا بجر مكتوب اليه كے متواتر اصرار سے استخارہ كيا كياوہ استخارہ كيا تھا محويا آسانی نشان کی در خواست کاوفت آپنجا تھا جس کوخدا تغالی نے اس پیرایہ میں ظاہر کر دیا۔ اس خدائے قاور مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس محف کی دختر کلال کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کراوران کو کمہ دے کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای اس شرط سے کیا جائے گالوریہ نکاح تمهارے لئے موجب برکت اور ایک رحت کا نشان ہو گالور ان تمام برکول اور د حتول ے حصہ یاؤ کے جواشتہار ۲۰ فروری ۸۸۸ء میں درج ہیں۔لیکن آگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑک کا انجام نمایت على اہو گالورجس كى دوسرے مخص ٢- سے ميابى جائے كى دوروز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایمای والداس و خرکا تمن سال تک فوت ہوجائے گالوران کے محرير تفرقه اور تنگي يزے كى اور در ميانى زمانه ميں بھى اس وختر كے لئے كئى كراہت اور غم ك امر پیش آئيس كے \_ پھران ونول ميں جو زيادہ تقر تكاور تفصيل كے لئے باربار توجه كا كئ تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جو مقرر کرر کھاہے وہ کمتوب الیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت ور خواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کارای عاجز کے نکاح میں لاوے . كالورب وينول كومسلمان ببادے كالور كمراہول ميں بدايت بھيلادے كا\_ چنانچه عرفي الهام اس باره ملى يه م الكنبوا بايتنا وكانوا بها يستهزون فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد انت معى وانا معك

ا۔ کیابی عجیب موقع تھا۔ بیل کو کئو کیں میں خصی نہ کریں مے تولور کمال کریں ہے۔ ۲۔ ناظرین عبارت ہذاکو ملحوظ رکھئے۔ یم کام کیات ہے۔

部







A.

عسنی ان يبعثك ريك مقاماً محمودا . "يعنى انهول نے ہمارے نشانول كو جمثاليا اور و الله الله على كررہ مقد مو خدا تعالى ان سب كے تدارك كے لئے جو اس كام كوروك رہ يلى تمارا مدد كار ہو كا اور انجام كار اس الله ك و تمارى طرف دالي لائے كاركوكى نميں جو خداكى باتوں كو مال سكے تير ارب وہ قاور ہے كہ جو يكھ چاہے وى ہوجا تا ہے تو مير ساتھ مى تير ساتھ ہول اور عنقريب وہ مقام تجھے ليے كاجس ميں تيرى تتريف كى ما تھ ميلى احتى اور مادان اوك بدباطنى اور بد تلى كى راء سب كوكى كر تر منده ہول كے اور يلى اور مالا أن باتى مند پر لاتے ہيں ليكن آثر كار خدا تعالى كى مددد كھ كر شر منده ہول كے اور ياكى كے كور سے مصنف عوروں طرف سے تتريف ہوگ ۔ " (آج تك تو جيسى ہوكى ہے تمليال سے مصنف) (جورہ اشتارات تا اس ١٥٠١٥٢) ١٥٠٥)

یہ اشتمار اپنا مضمون بتلائے علی بالکل واضح ولائے ہے کی مزید تو شی یا تشریک حاجت نبیں رکھتا صاف بتلارہا ہے کہ تاریخ تکارے غین سال تک دونوں (احمد بیگ اور اس کا داماد) فوت ہو جا کیں گے۔ البتہ تاریخ معلوم کرنے کے لئے کہ نکاح کب ہوالوں کب کک ان دونوں کی موت کی تاریخ ہے۔ مرزائی کی دوسری ایک تحریرے شادت لینے کی مفرورت ہے۔

"رسالہ شاوت القرآن ص 2 کوئوئی ہے سے سے باتی رہ گئی ہے۔ ہی ہم وجب کی میعلد مثلاتے ہیں کہ ۱۷ سخیر ۱۹ سے المرائی ہوجب کی میعلد مثلاتے ہیں کہ اس سموجب اقرار مرزائی ۱۱ اگست ۱۹ مورزا سلطان محد والد مرزااتی میک کو دنیا شی رہ کی المات ۱۹۰۳ء کو مرزا سلطان محد والد مرزااتی میک کو دنیا شی رہنے کی المیت ۱۹۰۳ء کی المیت ۱۹۰۳ء کی مولک دانی ہوائی کی اگست ۱۹۰۳ء کی مولک دانی ہوائی کی اگست ۱۹۰۳ء کی مولک دانی ہوائی کے المیت المنجمون ورب الکعبه "(مرزاک مرفے کے جالیں المدید میں فرت ہوا۔ فقر الله وسال)

المعجمتي عمر ١٨٩٥ء كروز تعريف موكى تقى

-



M

مرزاصاحب اپنی زندگی میں توسلطان محمد کی موت کی باست امیدی ولاتے رہے ہاں تک کہ رسالہ ضمیر انجام آتھ میں اس پیشگوئی کے ووجز وہتاکر آیک جزو متعلق موت مرزا حمد بیک والد مساق کا پورا ہونا لکھ کردوس ہے جزو لیعنی خاوند منکوحہ آسانی کی موت کی باست لکھتے ہیں :

"یاور کھوکہ اس پیشگوئی کی دوسر ی جز (موت سلطان محمہ) پوری نہ ہوئی تو بیس ہر ایک بدسے بدتر ٹھمرول گا۔" (خبیر انجام آتھ مس۵۴ نزائنج ااس۳۸) مرزاسلطان محمہ کی زندگی کی دجہ سے جب چاروں طرف سے مرزاصاحب قادیا نی

راعتراضات ہوئے توان کا ایک ایساصاف میان شائع کیا جس سے صاف میان نہیں ہوسکا۔

فرمليا :

" میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داباد احمد بیگ (سلطان محمد) کی نقد بر مبر م (تطعی) ہے اس کی انظار کر دادر اگر میں جھوٹا ہوں توبیہ پیشگوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آجائے گی۔"

ناظر بن اس سے بھی زیادہ کون میان واضح ہو سکتا ہے کہ خود صاحب الهام اقرار کر تاہے کہ میری موت اگر اس کی زندگی میں آئی تو میں جھوٹا سمجھا جاؤں۔ اور سفئے مرزا قادیانی ہال مدعی صاحب الهام ربانی فرماتے ہیں:

"یاد رکھو کہ اس پیشگو کی دوسری جزو (موت داماداحمد بیگ) پوری نہ ہو کی تو میں ہرا بیک بدسے بدتر ٹھھروں گا۔" (رسالہ ضمیدانجام آتھ مس۵۴ خزائن ج ۱۱ مس۸۳۳)

اس یددونوں اقرار مع پیشگوئی کے مر زاصاحب کی صداقت یابطالت جانچنے کو کافی

میں مگر ہمارے مر زائی دوست بھی پھھ ایسے پختہ کار میں کداکوئی نہ کوئی عذر بما نکالا کرتے ہیں۔

مرزا سلطان محمہ کا ایک خط شائع کرتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ ہیں مرزا صاحب قادیانی کوہزرگ جانتا ہوں۔اس خط کو اس دعویٰ کی سند ہیں پیش کیا کرتے ہیں کہ

سلطان محمدول سے مرزاصاحب كامعتقد ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ نہ مرا۔

81

\$ H







اس کے جواب میں ہم کہ علتے ہیں کہ مرزاصاحب کے اپنیانات کے سامنے یہ تحریر کوئی و قعت نہیں رکھتی ممکن ہے مخالف نے معلور استہزاء یا معمولی اخلاقی زی ہے تیہ فقره لكه ديا مور

ناظرين!آپ ذراغور يجيئ كه مرزاسلطان محد تواس لئة مرزا قادياني كي زويس آيا تاكداس نے مرزاجى ك آسانى منكودے تكاح كرليا تقالوركر كے محر حسب فضامر وا تاديانى صاحب چھوڑا بھی نہ یہ کیا حن اعتقاد ہے کہ منکوجہ کو روک رکھا اور مانع مبار ہا جس کا پید مطلب کے جرم پراصرار ہے زبان سے عقیدت کا ظمار کیافا کدہ دے سکتاہے؟۔

اس کے علاوہ اس کا چی ایک تحریر مارے پاس ہے جس کی تقل ہے: "جناب مرزاغلام احمر صاحب قادیانی لےجو میری موت کی پیشکوئی فرمائی تھی مں نے اس میں ان کی تقدیق مجی نہیں کی نہ میں اس کی پیٹکوئی سے مجی ڈرا میں معصہ فور

اب محى المين د كان اسلام كاي وربايول-" (ملطان عميك ساكن في ١٠/٣/٢)

مرذا سلطان محرصاحب كوخدا برائ خروك كيماشر يفانه كلام كيا مختفر مضمون میں سب کھے بھر دیا۔ پیشگو کی ہے ڈرا نہیں۔ پیشگو کی کی تعمدیق نہیں کی۔ کیاہی شریفاندانداز مں سب کھے کہ گیا مربازاری لوگوں کی طرح بد کلای نہیں گا۔

اجدى دوستو! مرزاسلطان محد آج كم منى ٨٧ء بيس في طبلع لا مور بي زيمه ب مرید تعنی کے لئے اس سے ملواور مرزاصاحب آنجمانی کاان کو پیغام پنجاؤ کہ: ميرے مجتوا تيرا كيا حال موا ميرے بعد

چو تھی پیشگوئی

منكوحه آساني محمري يحم بنت مرزااحريك موشيار يورى کے نکاح مرزامی آنے کے متعلق اس پیشکوکی کے متعلق ابتدائی بیان مرزاصاحب کا کتاب بدایس درج موچکا ہے۔









#### 15

اس كى يحيل من مرزاصاحب كامندرجه ذيل بيان ملاحظه مو-آب فرماتي بين:

"اس پیشگوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول اللہ علیہ نے بھی پہلے ہے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ " یعنووج ویولد له" یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گااور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کاذکر کرنا عام طور پر مقصود شیں۔ کو نکہ عام طور پر ہر ایک شادی کر تا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں پچھ خوفی شیں بائحہ تزوج سے مرادوہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگااور اولاد سے وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت سے مرادوہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگااور اولاد سے وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاج کی پیشگوئی موجود ہے۔ کویاس جکہ رسول اللہ علیہ ان سیاہ دل منکروں کو ان کے شہمات کا جواب دے دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ بیبا تیں ضرور پوری ہول گی۔ "

(ضميمة انجام أعقم حاشيه ص ٥٠ نزائن ج ١١ص ٢ ٣٣)

ناظرین! اب کس کی مجال ہے کہ بعد فیصلہ نبوی اس پیشگوئی کی نبست کوئی برا خیال ظاہر کرے بلحہ ہر مومن کا فرض ہے کہ فیصلہ نبویہ علی صاحبہا افضل الصلوة والتحیه پر آمنا وصدقنا فاکتبنا مع الشاهدین کہ کرایمان لائے۔ اس لئے ہم توایمان لے آئے کہ مسیح موعود کی علامت بے شک یہ ہے گر سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے حق میں ایسا ہوا بھی ؟۔

آہ! مرزاصاحب اور ان کے مرید زندگی پی تواس کی امیدیں ہی ولاتے رہے اور کی کہتے رہے کہ ہواکیا فریقین (ناکح منکوحہ) زندہ ہیں پھر ناامیدی کیا۔ نکاح ہوگااور ضرور ہوگا۔ لیکن جون جون مرزاصاحب کابوھاپا عالب آتا گیااس امر بیس مرزاصاحب کو ناامیدی عالب آتی گئ تو آپ نے اس کے انجام پر نظر رکھ کر ایک نئ طرح ڈالی جو آپ کی کتاب حقیقت الوجی ہے ہم ناظرین کود کھاتے ہیں۔

الرمات إلى

"احمد بیگ کے مرنے سے بواخوف اس کے اقارب پر غالب آگیا یمال تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف مجزونیاز کے خط بھی لکھے کہ دعا کرو۔ پس خدانے ان کے









≣ ഥ

اس خوف اوراس قدر مجزونیاز کاوجہ سے پیٹگوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔" (حقیقت الوحی ص ۸ ۸ انخزائن ۲۲۶ ص ۱۹۵)

يهال تک تو ماراكوئي نقصان شيس تفاتا خير پرگئي تو خير سحم دير آيد درست آيد 84 . انجام هير ہوتا تو ہم بھي معترض نہ ہوتے مگريمال تو حالت ہي دگر گوں ہے كہ مرزاصاحب کو خود ہی اس پیشگوئی کے وقوع میں ایباتر در ہواکہ اس کتاب حقیقت الوی کوشائع کرنے سے پلے ای کتاب کے دوسرے مقام پر آپ نے اس تا خرے ساتھ "فنے" بھی لگادیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

" یہ امر کہ الهام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیاہے۔ یہ درست ہے مرجیاکہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اس نکاح کے ظہور کے لئے جو آسان پر پڑھا گیا خدا کی طرف ہے ایک شرط بھی تھی جو اس ونت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ :"ايتها المرأة توبى توبى فان البلاء على عقبك" إلى جبال لوكول في شرط كو بوراكردياتو نكاح فخ بو كيايا تاخير بي يزكيار (تمد حقق الوي ص ٣١ انزائن ٢٢٥ ص ٥٤٥) ناظرين! يمال پر تو يملے كى نسبت ايك لفظ اور بيوهايا ہے۔ يملے حواله ميں صرف تا خیر تھی اب منخ بھی برد ھادیا ہے۔ ممر دور مجی کو شیں چھوڑا۔ آہ کس آن بان سے کہتے ہیں نكاح فتح مو گيايا تاخير هي پڙ گيا۔ پورايقين نسي-

حضرات! آپ لوگ جو عرصہ ہے اس نکاح کے ولیمہ کی دعوت کے منتظر ہوں ے اس عبارت میں منخ نکاح کا لفظ من کر من ہو گئے ہوں سے اور آپ لوگوں کے منہ سے شايديه شعر نكلا بوكا:

جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو ہے ہے کہ مجمی آرزو نہ ہو علیم نورالدین قادیانی نے اپنے رسالہ آئینہ میں یمی عبارت نقل کردینی کا فی سمجھی ہے۔ای عبارت سے مرزاغلام احمر قادیانی اپنے مخالفوں کو ڈاٹنتے ہیں کہ تم لوگ کیے ہو کہ







ایسے خداکو مانے ہوجو وعدہ عذاب ٹال نہیں سکتا۔ ہمارا خدا توجو چاہے کر سکتا ہے۔ وعدہ کرے پورانہ کرے تو ہی کو فی اس کو پوچھنے والا نہیں وغیر ہ۔ محران سے کو فی یہ نہیں پوچھنا کہ یہ نکاح تو عذاب نہ تھا بلتہ یہ نکاح تو الول آپ کے الن کے حق میں ہوی خمرور کت کا موجب تھااس کو عذاب سے کیوں تعبیر کرتے ہیں اور اس کو ٹلاتے کیوں ہیں۔ کیانی کی حرم محترم ہنا عذاب ہے ؟۔

اور سنے! چونکہ بول آپ کے پیغیر خدا سے کے اس نکاح کو می موجود کی علامت قرار دیا تھا۔ ( ملاحظہ ہو رسالہ ضمیمہ انجام آ تھم حاشیہ ص ۵۳ خزائن جا اص کا مسلم کی انتقال فرما گئے ہیں۔ کیا ہمارا ص کے بغیر ہی انتقال فرما گئے ہیں۔ کیا ہمارا حق ہے کہ بوجہ ہم مقررہ علامت نہائے جانے کے مرزاغلام احمد قادیانی نسبت اپنااعتقاد بول ظاہر کریں:

رسول تادیانی کی رسالت حماقت ہے جمالت ہے بطالت

اس پیشگوئی نے قادیانی مٹن کے بوے بوے ممبروں کو متوالا بدار کھا ہو وہ الی بہتی بہتی بہتی بہتی ہتی اس دیوا گی میں ان کونہ تضاد کا علم رہتا ہے نہ تا تف کارا یک بوے جوشلے نوجوان مر قادیانی مٹن کے بوے کارکن (قاضی اکمل) لکھے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اس الدام کے جھنے میں فلطی کھائی۔ (دیکھورسالہ تھی الافہان ہ مشکرہ شکرہ کا میں ہمارے مخاطب جناب عیم صاحب نے اس نکاح کی بلت ماہ مئی ۱۹۱۳ء می ۱۲۲۴) لیکن ہمارے مخاطب جناب عیم صاحب نے اس نکاح کی بلت نہ فلطی کا اعتراف کیانہ فنے کا اظہار فر ملیا بعد کمال خوشی ہے کہ نکاح صحیح رکھا کر نہ رکھنے بیت بن میں خدا تعالی نے زمانہ رسالت کے موجودہ بنی اس ائیل کو مخاطب کر کے فرملیا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیادہ کیا۔ حالا فکہ ان کہدی اس ایک کے ساتھ یہ کیادہ کیا۔ حالا فکہ ان کہدی اس ایک کے ساتھ یہ کیادہ کیا۔ حالا فکہ ان

"اب تمام الل اسلام كوجو قرآن كريم يرايمان لائے اور لاتے بين ان آيات كاياد











#### 14

كے عنوان سے ذكر كياہے۔ غورے سنے!

"اعتراض پنجم: مساۃ محمدی پیم کودوس المحض نکاح کرے لے گیااور وہ دوسری جگہ بیات گئے۔ الجواب: وحی اللی بیس یہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ بیاتی نہیں جائے گیا ہے۔ یہ تھا کہ مضرور ہے۔ اول دوسری جگہ بیاتی جائے سویہ ایک پیشگوئی کا حصہ تھا کہ دوسری جگہ بیاتی جانے سویہ ایک پیشگوئی کا حصہ تھا کہ دوسری جگہ بیاتی جانے سے پورا ہوا۔ الہام اللی کے یہ لفظ ہیں: "سیدی فید کھم الله ویدد ها المیل ، " یعنی فدا تیر سال کو تیری فدا تیر سال کو تیری فدا تیر سال کو تیری فرا سے جان مخالفوں کا مقابلہ کرے گااور وہ جودوسری جگہ بیاتی جائے گی فدا بیراس کو تیری فران سے چلی جائے اور کی مون المن المن ہیں یہ ہیں کہ ایک چیز ایک جگہ ہواوں وہاں سے چلی جائے اور پھروا پس لائی جائے۔ پس چو نکہ محمدی اقارب ہیں بلتحہ قریب فائدان میں سے تھی بیخ میری چھاڑا وہ ہمشیرہ کی لاکی تھی اور دوسری طرف قریب رشتہ ہیں اموں فران سے کہ بیری کی لاکی تھی اور دوسری طرف قریب رشتہ ہیں اموں نادو کی کہ وہ جارے کی سوایسائی ہوگا۔ "
پہلے وہ جارے پاس تھی اور پھروہ چلی گی اور قصبہ پٹی ہیں بیاجی گئی اور وعدہ یہ ہے کہ پھروہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔ سوایسائی ہوگا۔ "

(الكم جه تبر ٣٣٠ ، ٣٠ ون ٥ ٠٩ اء ص ٢ كالم ٢)

خلیفہ صاحب آپ کی خلافت کی فتوے دیتی ہے کہ اپنے رسول ہاں اپنے مسے موعود ہاں مهدی مسعود اور کرشن کوپال جی کی نقر بحات کے خلاف آپ تاویل کریں۔ آہ! افسوس ڈوسے کو شکے کاسمارا۔

تھیم صاحب! یہ توبتلائے کہ ہمارااعتراض یاسوال مشن مرزائیہ یاخلافت نوریہ پر مانا کہ آپ کی تاویل صحیح ہو بہت خوب! ہمارا آپ پراعتراض تونہ ہو گابلتھ نبوت مرزائیہ پر ہو گالور اس کی بناءان کی تصریحات اور تشریحات ہول گی۔اور بس!

حکیم صاحب علاء کاعام اصول ہے تاویل الکلام بمالا پرصنی به قائلہ باطل (سمی کلام کی الیمی تاویل کرنی جو متکلم کے خلاف منشاء ہو غلط ہے) فرمایے آپ کی دیانت المانت راست بازی ہی شمادت و بن ہے کہ آپ مرزا صاحب کی پیشگوئی کی ان کے خلاف









= Q



### پانچویں پیشگوئی

مولانالہ سعید محمد حسین صاحب، ٹالوی مرحوم اور ملا محمد عش مالک اخبار جعفر زعلی لا موری اور مولوی ایوالحن تنتی کے متعلق!

یہ پیشگوئی آتھم وغیرہ کی پیشگو ئیوں سے کمیں بڑھ پڑھ کر ہے۔ کیونکہ اس پیشگوئی سے مرزاجی اور ان کے مخالفوں کا انتظاعی فیصلہ ہے۔

ناظرين اشتهار مندرجه ذيل پڙهيس-مرزاجي لکھتے ہيں:

"مل نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھ میں اور محمد حسین میں آپ فیصلہ كرے اور وہ دعاجو ميں نے كى ہے يہ ہے كہ اے ميرے ذوالجلال يرور د كار اگر ميں تيرى نظر می اییا بی ذکیل اور جھوٹا اور مفتری ہون جیسا کہ محمد حبین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعة السند میں باربار مجھ کو کذاب اور د جال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیاہے اور جیساکہ اس نے اور محمد عش جعفرز علی اور او الحن مجتی نے اس اشتہار میں جو • انو مبر ۱۸۹۸ء کو چھیا ہے میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں ر کھا۔ تواہے میرے مولااگر میں تیری نظر میں ایابی ذلیل ہول تو جھ پر تیر ماہ کے اندر سے ۵ او سمبر ۹۸ء سے ۵ اجتوری ۱۹۰۰ء تک ذلت کی مار وار د کر 'اور ان لوگول کی عزت اور و جاہت ظاہر کر اور اس روز کے جھڑے کو فیصلہ فرمالیکن اگراے میرے آتا! میرے مولا! میرے منعم! میرى ان نعتول كے دين والے جو تو جانا ہاور میں جانا ہول تیری جناب میں میری کھے عزت ہے تو می عاجری سے دعاکر تا ہول کہ ان تیرہ مینوں میں جو ۵اد سمبر ۸۹۸ء سے ۱۵جنوری ۱۹۰۰ء تک شار کے جاکیں مے ھنے محمد حسین اور جعفرز علی اور تبتی فد کور کو جنہوں نے میرے ذکیل کرنے کے لئے یہ اشتمار كلهام ذات كى مارسے دنيا بي رسواكر۔ غرض أكريه لوگ تيرى نظر بيس سيح اور متقى اور یر بیز گار اور می کذاب اور مفتری ہول تو مجھے ان تیرہ مینول میں ذلت کی مارسے تباہ کر اور اگر تیری جناب میں مجھے وجاہت اور عزت ہے تو میرے لئے یہ نشان ظاہر فر ماکران تیوں کو







90

ذ كيل اوررسوااور: "حضريت عليهم الذلة ، "كامصداق كر\_آمين ثم آمين! يد دعا تقى جو ميس نے كى اس كے جواب ميس الهام ہواكہ ميس ظالم كو ذكيل اور رسواكردول كا اور وہ اپنے ہاتھ كائے كاا اور چند عربى الها مات ہوئے جو فریل ميس درج كئے جاتے ہيں :

"ان الذين يصدون عن سبيل الله سينالهم غضب من ربهم ضرب الله اشد من ضرب الناس، انما امرنا اى اربنا شيئا ان نقول له كن فيكون، اتعجب لامرى انى مع العشاق انى انا الرحمن ذوالمجدوالعلى يعض الظالم على يديه ويطرح بين يدى، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، مالهم من الله من عاصم فاصبر حتى ياتى الله بامره ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،"

یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا ماحصل ہی ہے کہ ان دونوں فریق میں ہے جن کا ذکر اس اشتمار میں ہے بعنی یہ خاکسار انیک طرف اور چیخ محمہ حسین کور جعفرز ٹلی اور مولوی ابوالحسن تبتیٰ دوسری طرف خدا کے تھم کے بنچ ہیں۔ ان میں ہے جو کاذب ہے وہ ذکیل موگا۔ پیشے فیصلہ چو ذکہ المام کی بناء پر ہے اس لئے حق کے طالبوں کے لئے ایک کھلا کھلا نشان موگا۔ پیشے فیصلہ چو ذکہ المام کی بناء پر ہے اس لئے حق کے طالبوں کے لئے ایک کھلا کھلا نشان موگر ہدایت کی راہ ان پر کھولے گا سے۔ اب ہم ذیل میں شیخ (مولوی) محمہ حسین کا وہ اشتمار موسی ہو جعفرز ٹلی اور ابوالحس تبتی کے نام پر شائع کیا گیا ہے۔ تا خدا تعالی کے فیصلہ کے وقت دونوں اشتمارات کے بیٹے سے طالب حق عبر ہور نصور نصیحت پکڑ سکیں اور عربی

ا اسباتھ کائے گاہ مرادیہ کہ جن ہاتھوں سے ظالم نے جو حق پر تہیں ہے۔ ناجائز تحریر کاکام لیادہ ہاتھ اس کی حسرت کا موجب ہوں گے۔ دہ افسوس کرے گاکہ کیوں یہ ہاتھ ایسے کام پر چلے۔ (مرزا قادیانی) اسے شک اس احکم الحاکمین نے ایسانی کیا۔ الحمد للد!









الهامات كاخلاصه مطلب كى بى كه جولوگ سيح كى ذلت كے لئے بدنبانى كررہ بين اور منصوب بائدھ رہے ہيں۔ خداان كو ذليل كرے گااور ميعاد پندره و تمبر ١٩٩٨ء سے تيره مينے ہيں۔ جيساكه ذكر ہو چكا بے اور ١٩٨٣ء تمبر ١٩٩٨ء ك جو دن ہيں وہ توبہ اور جوع كے لئے مملت بے۔ فقط!

(اشتمارا ۲ نوم ١٩٥٨ء مجموع اشتمارات ٣٥٥)

یہ عبارت جس زور و شور سے لکھی گئی ہے اس کا اندازہ کرانے کے لئے کسی مزید توضیح یا تشریح کی حاجت نہیں۔ عبارت نہ کورہ اپنا مطلب صاف اظہار کر رہی ہے کہ مولوی مجمد حسین صاحب اور ان کے دونوں رفیقوں پر خدا جانے کس قتم کا فرق عادت عذاب نازل ہوگا۔ کیاان کی گت ہوگی جو خداو شمن کی بھی نہ کرے۔ کوئی یوئی ہی سخت آفت آنے والی تھی جس کی بایت مرزاجی نے رسالہ راز حقیقت بیل تیرہ مینوں تک بوے مبر سے اپنے مریدوں کو آخری فیصلہ کے انظار کرنے کا تھم دیا تھا اور سخت تاکید کی تھی کہ اس فیصلہ کے منظر رہیں۔ رسالہ راز حقیقت بیل فرماتے ہیں :

" بین جاعت کے لئے خصوصا پی اشتمار شائع کرتا ہوں کہ وہ اس اشتمار کے نتظرر ہیں کہ جو الانو مبر ۱۹۸۸ء کو بطور مبالہ شیخ (مولوی) محمہ حسین بٹالوی اشاعة المستہ اور اس کے دور فیقوں کی نبست شائع کیا گیا ہے جس کی میعاد ۱۹۰۵ جنوری ۱۹۰۰ء میں ختم ہوگی۔ اور بیں اپنی جماعت کو چند لفظ بطور تھیجت کتا ہوں کہ وہ طریق تقویٰ پر پنجہ مار کریاوہ موٹی کے مقابلے پریاوہ کوئی نہ کریں اور گالیوں کے مقابلے میں گالیاں نہ ویں۔ وہ بہت پکھ مخطاور بنمی سنیں سے جیسا کہ وہ سن رہے ہیں مگر چاہئے کہ خاموش وہیں اور تقویٰ اور نیک بختی کے ساتھ خدا تعالٰ کی فیملے کی طرف نظر رکھیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالٰ کی بختی کے ساتھ خدا تعالٰ کی خوالی اور تقویٰ اور صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اب اس عدالت کے سامنے مسل مقد مہ جو کسی کی رعابت نہیں کرتی اور گتا تی کے طریقوں کو پہند نہیں کرتی۔ جب تک انبان عدالت کے مرے ساہر ہے۔ اگر چہ اس کی بدی کا بھی موافذہ ہے مگر اس خفی کے جرم کا موافذہ بہت سخت ہے جو عدالت کے سامنے کھڑے









ہوکر بطور گتانی ارتکاب جرم کرتا ہے اس لئے بین تہیں کتا ہوں کہ خدا تعالی کی عدالت کی قرواور نری اور تواضع اور صبر اور تقویٰ اختیار کرواور خدا تعالی ہے چاہو کہ وہ تم بین اور تہاری قوم بین فیصلہ فرمادے۔

اس سے صاف سمجھ بین آتا تھا کہ ان تیم ہ میں نوب کے بعد مرزاجی ہے مخالفوں کا تعلمی فیصلہ ہوجائے گا۔ ایساکہ کسی دوست و عمن کو چوں وچرال کرنے کی تجائش ندرہے گا۔

قطعی فیصلہ کیا ہوگا مشل ہے کہ کے آخری فیصلہ ہوگا۔ کمرافسوس کہ یہ پیشگوئی ہی بھول شخص :

موہ فیصلہ کیا ہوگا مشل ہے کہ کے آخری فیصلہ ہوگا۔ کمرافسوس کہ یہ پیشگوئی ہی بھول شخص :

وہ ساری ان کی شخی جھڑی دو گھڑی ہے بعد وہ ساری ان کی شخی جھڑی دو گھڑی کے بعد کوہ کندن وکاہ پر آورون کی مصداق ہوئی۔ چنانچہ آج (ستمبر ۱۹۱۳ء) کو تیم وسال ہوئے وہ سال کوہ کندن وکاہ پر آورون کی مصداق ہوئی۔ چنانچہ آج (ستمبر ۱۹۱۳ء) کو تیم وسال موجود ہیں۔ اس پیشگوئی کا کھی جو مرزاجی نے حشر کیا مسامت بلاکلفت مرزا سُوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس پیشگوئی کا کھی جو مرزاجی نے حشر کیا دو کھی نظر من کو سنانے ہیں :

یادرہے کہ کوئی ایساسوال نہ ہوگا جس کا مرزاجی نے جواب نہ دیا ہو۔ کیونکہ ہول (ملا آں باشد کہ جب نشدود) ممکن نہیں کہ مرزاجی خاموش ہول۔ یہ تاویل تونہ چلی کہ یہ تینوں صاحب دل میں ڈرگئے۔ صوم وصلوۃ کے پاہم ہوگئے۔ورنہ قتم کھا کیں۔ کیونکہ

ا۔ مولوی صاحب موصوف ۲۹جنوری ۱۹۲۰ء کوانقال کر گئے اور مرزاصاحب ۲۷مئی ۱۹۰۸ء کوان سے پہلے ہی انقال کر گئے تھے۔ آہ! آج ہم ان دونوں مقابلین کو نہیں دیکھتے۔ تج ہے :

> کو سلیمان زبال بھی ہوگیا تو بھی اے سلطان آخر موت ہے یعنی مرذا کے ساڑھے گیارہ سال بعدر حمداللہ!







**□** 

47

ہوکر بطور گتا فی ارتکاب جرم کرتا ہے اس لئے بیل تہیں کتا ہوں کہ خدا تعالی کی عدالت کی قرواور نری اور تواضع اور صبر اور تقوی اختیار کرواور خدا تعالی ہے چاہو کہ وہ تم بیل اور تہاری قوم بیل فیصلہ فرماوے۔

اس سے صاف سمجھ بیل آتا تھا کہ ان تیم ہ مینوب کے بعد مرزا جی ہے خالفوں کا تعلی فیصلہ ہوجائے گا۔ ایساکہ کسی دوست و خمن کوچوں وچ ال کرنے کی مجھول شخصے:

قطعی فیصلہ کیا ہوگا مثل فی کہ کے آخری فیصلہ ہوگا۔ مگر افسوس کہ بید پیشگوئی ہی بھول شخصے:

فوہ فیصلہ کیا ہوگا مثل فی کہ کے آخری فیصلہ ہوگا۔ مگر افسوس کہ بید پیشگوئی ہی بھول شخصے:

وہ ساری ان کی شیخی جھڑی دو گھڑی کے بعد کوہ کندن وکا میر ساوی کو تیم وسال کو جین میں موجود ہیں۔ اس پیشگوئی ذوہ براد و ندور انہی کے حشر کیا ہو کہ مولوی میر حسین صاحب اور ان کے ہر دور فیق پیشگوئی ذوہ براد و ندور انہی کے حشر کیا اللہ مسلمت بلاکلفت مرزا کیوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس پیشگوئی کا کھی جو مرزا تی نے حشر کیا کا میں ناظر من کو سنانے ہیں:

یادرہے کہ کوئی ایماسوال نہ ہوگا جس کا مرزاجی نے جواب نہ دیا ہو۔ کیونکہ فغول (ملا آں باشدہ که چپ نشدود) ممکن نہیں کہ مرزاجی خاموش ہوں۔ یہ تاویل تونہ چلی کہ بیر تیوں صاحب دل میں ڈرگئے۔ صوم وصلوۃ کے پائد ہوگئے۔ ورنہ فتم کھائیں۔ کیونکہ

ا - مولوی صاحب موصوف ۲۹ جنوری ۱۹۲۰ء کوانقال کر گئے اور مر زاصاحب ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کوان سے پہلے ہی انقال کر گئے تھے۔ آو! آج ہم ان دونوں مقابلین کو نہیں دیکھتے۔ بچ ہے :

> کو سلیمان زماں بھی ہوگیا تو بھی اے سلطان آخر موت ہے یعنی مرذاکے ساڑھے گیارہ سال بعدر حمد اللہ!







91

مرزاجی کو یعین تفاکہ ان صاحبوں کے سامنے متم کانام لیا تو یہ اپنی گرہ سے پھے دے کہ بھی پی متم اٹھالیں ہے۔ ان کے خرب میں تو آتھم کی طرح بی متم کھائی متع قبیں۔ اس لئے اس میں ایک اور بی چال چلے۔ فرمایا کہ: "جس طرح مولوی تھے حسین نے میرے پر فتو کی کفر کا لکولیا تھااس پر بھی لگ گیا۔ اس میں میری پیشگوئی کا مدعا تھا اور اس!"

(دیکمواشتار کی جنوری ۱۸۹۹ه مجموصه اشتمارات یسم ۱۱۲۵۱۰)

تنصیل اس احمال کی ہے کہ مرزائی کی پیٹکوئی سن کر مولوی او سعید محمد حمین صاحب نے ہتھیار رکھنے کے متعلق بعض افسروں سے تذکرہ کیا کہ میری باست مرزانے پیشکوئی کی ہے۔ مبادالیکھر ام کی طرح میں بھی مدا جاؤں۔اس کے ہلور حفاظت خود اختیاری جھے ہتھیار ملنے جا ہئیں۔اس پر مرزاتی کی طلی ہوئی آکر مثلادیں کہ کیوں ان سے حفظ امن ک مانت ندلی جاوے۔ چنانچہ مقدمہ بوے زورو شورے ملے لگا۔ اس پر مرزاتی نے یہ تجویز نکالی کہ سمی صورت سے اس مقدمہ کو خفیف کیا جادے اور سر کار کے ذہن تھین کیا جاوے کہ یہ پیشکوئی کوئی ممل و قال کی نہیں جیسی کہ مولوی محمد حسین صاحب نے مجھی ہے۔ بلحہ صرف زبانی ذات ورسوائی کی ہے۔ بایو ل کئے کہ صرف اختباری بات ہے اور کھے نہیں۔ بعد مثورہ ماشیہ نشیال یہ جویز محمری کہ ایک آدی ناوا تف علاءے یہ فتویٰ ماصل کرے کہ حفرت مدی کے مشر کا کیا تھم ہے۔ چنانچہ وہ محف یوی ہوشیاری یا مکاری سے علماء کے . یاس مر لکااور برایک کے سامنے مرزای خدمت کر تالوریہ ظاہر کرتاکہ عن افریقہ سے آیا مول۔ مرزا قادیانی کے مریدوہاں می ہو گئے ہیں ان کی ہدایت کے لئے علاء کا فتوی ضروری ہے۔اس پر علاء نے جو مناسب تھا لکھا۔ اس مرزای نے جھٹ اے شائع کر دیااور جائے ا ہے پر لگانے کے مولوی محد حمین صاحب پر نگادیا۔ یہ کر کہ اس نے اشاعة السد کے کی برچہ میں مدی موعودے الکار کیا ہے۔ اس جس طرح اس نے جھے پر فتوی لکولیا تھا اس طرح اس پرلگا۔ میری پیشگوئی کا صرف اتنای مفہوم تھا۔

بدے مرزائی کی کو سش اور سعی جس سے اپنی پیشکو ئیوں کو سچا کرتے ہیں لیکن









90

مولوی صاحب موصوف جیسے کھے ان تحریروں پر نادم ہیں سب کو معلوم ہے اہمی چند ہی روز کاؤ کرہے کہ مولوی صاحب نے اشاعة السند ہیں بدستور اپنا خیال مرزاکی نسبت ویسا ہی ستایا ہے جیسا کہ وہ سائل میں بتایا کرتے تھے۔ یا جس کاوہ حق وارہے۔

مرزای بھی چو نکہ اصل میں وانا ہیں وہ جانے ہیں کہ میری الی ولی باتوں پر گوکم
فہم تو لئو ہور ہیں گے اور "سبحان الله آمنا وصدقنا فاکتبنا مع الشاهدين ،"
کیس کے گر آخر جہال واناؤل سے خالی نہیں۔ اس لئے وہ اس فکر میں سوچے رہتے ہیں۔
چنانچہ انہول نے سوچا کہ فتویٰ کی بامت جو کار روائی ہم نے بصد کوشش کی ہے اور مولوی محمد
حیین صاحب کو اس پیشگوئی کا مصدات ہمایا ہے یہ تو ایک معمولی می بات ہے جو کوئی جائل سے
جائل بھی نہ بانے گا۔ خاص کر اس وجہ سے کہ جن علاء نے ہمارے فریب اور دھو کے سے
مولوی محمد حیین صاحب پر فتویٰ لگایا ہے انہی کے نزویک مولوی صاحب موصوف کی وہ
عزت ہے کہ باوجو و یکہ وہ اپنے کامول میں ہمیشہ مستغنی ہیں اور بھی کی کو اس کام میں جو الن
کے متعلق ہو چندہ وغیر وکی زبانی ترغیب بھی نہیں دیا کرتے۔ انہوں ہی نے مولوی صاحب
کے متعلق ہو چندہ وغیر وکی زبانی ترغیب بھی نہیں دیا کرتے۔ انہوں ہی نے مولوی صاحب
کے مقدمہ میں از خود محض ہدر وی سے احباب کے مکانوں پر جاجا کر چندہ لیا اور اپنی ہدر دی

(۱)......یکه اس (مولوی صاحب) نے میرے ایک الهام پراعتراض کیا کہ عجبت کاصلہ لام نمیں آتا یعنی عجبت له کلام میں لام آتا ہے۔ اس سے اس کی علمی بے عزتی ہوئی۔

(۲) ......ی که صاحب و پی کمشنر گرداسپور نے مقدمہ ہمارے حق میں کیااور اس کو سخت وست کما بلتحہ اس سے عمد لے لیاکہ آئندہ کو مجھے د جال کادیانی کافر وغیرہ نہ کے گا۔ جس سے اس کی تمام کو شش مجھ کویرا کتے اور کملانے کی خاک میں ل گئی۔ اور اس نے اپ فتوے کو منسوخ کر دیا۔ یعنی اب وہ میرے حق میں کفر کافتو کا نہ دے گا۔











سنة الهام بتلایا ہے۔ پھر ایک جگہ نہیں ای طرح کی ایک موقع پر علادہ اس کے آپ کے اعلادی تصیدے میں بیسیوں غلطیاں (جن کی فہرست آگے آتی ہے۔) ہونے سے بھی آپ کا مجز ہدستوراور آپ کے اعجازی دم خم محال مگر مولوی محمد حسین صاحب کو عجب کاصلہ لام معلوم نہ ہونے سے (حالا نکہ قصہ بھی غلط) الی ذلت بہنی کہ خداکی پناہ۔

مرزاجی کئے کہ آپ کی عزت جائے کی پہتالیس عز توں کی مصداق تو نہیں ؟۔ دوسری بات کے متعلق ہم کچھ زیادہ نہیں کہ سکتے کہ مقدمہ میں کس کی ذات ہوئی۔ مطبوعہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے اس کی کل دفعات ہم نقل کرتے ہیں۔ ناظرین خود ہی اندازہ لگالیس کے کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں مفید ہوا۔ وہوا نڈا!

- (۱)......... میں (مرزا)الی پیٹیگوئی شائع کرنے پر ہیز کروں گاجس کے یہ معنے ہوں یا ایسے معنے خیال کئے جا سکیں کہ کسی شخص کو ( یعنے مسلمان ہو خواہ ہندو ہویا عیسائی وغیرہ) ذلت بہنچے گا۔یاوہ مورد عمّاب اللی ہوگا۔
- (۲) ........... بین خدا کے پاس الی ایل (فریاد ودر خواست) کرنے ہے بھی اجتناب کروں گاکہ وہ کسی مخص کو ( یعنی مسلمان ہو خواہ ہندویا عیسائی وغیر ہ) ذکیل کرنے ہے یا ایسے نشان ظاہر کرنے ہے کہ وہ مورد عماب اللی ہے یہ ظاہر کرے کہ فد ہمی مباحثہ بیس کون سیااور کون جمونا ہے۔
- (۳) ۔۔۔۔۔۔۔۔ بین کسی چیز کوالمنام جناکر شائع کرنے سے مجتنب رہوں گا جس کا سے مناء ہویا جو ایسا منشاء ہویا جو ایسا منشاء ہویا جو ایسا منشاء ہویا جو ایسا منشاء ہویا۔ عیسائی) ذلت اٹھائے گایا مورد عماب اللی ہوگا۔
- (۳) ...... بین اس امرے بھی بازر ہوں گاکہ مولوی ابوسعید محمد حسین یاان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے بین کوئی دشنام آمیز فقر ہیادل آزار لفظ استعال کروں یا کوئی ایسی تحریریا نضویر شائع کروں جس سے ان کو در دینچے۔ بین اقرار کر تا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت یاان کے کسی دوست اور پیرو کی نسبت کوئی لفظ مثل دجال کا فرکاذب











کا فتوی گفر منسوخ ہوگیا۔ یہ بھی غلط۔ فتوی منسوخ نہیں ہوا صرف مباحثہ میں ایسے الفاظ (د جال کا فروغیر ہ) ہولئے سے دونوں فریق کوروکا گیا۔ کسی سائل پامستفتی کے جواب میں فتوی دینے اور اپنی مجلس میں تمہاری نبست رائے ظاہر کرنے سے ہر گز منع نہیں کیا گیا۔ چنانچہ مولوی محمد حبین صاحب نے اشاعة السنہ نمبر ۴ جلد ۹ ابلت ۱۹۰۲ء میں صاف صاف لفظوں میں آپ کے اس زعم باطل کورد کردیا ہے۔ ہم بلا کی پیشی مولوی صاحب موصوف کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

"الغرض این نتوی یا عقاد کو بیس نے نمیں بدلا۔ اور نہ ہی منسوخ کیا اور نہ ہی اس دفعہ چمارم اقرار نامہ کا یہ فتاء ہے صرف مباحثہ بیس ان الفاظ کو بالقابل استعال نہ کرنے کا دونوں فریق نے وعدہ واقرار نامہ کیا ہے اور یک اس دفعہ چمارم کا منشاء ہے۔ ناظرین اشتمار مرزاے اد سمبرے دھوکہ نہ کھا کیں۔" (ص ۱۰۷)

کے مرزائی! ابھی پھے کر ہے؟۔ نمبر سوم کاجواب ہم کیادیں۔ ہاں! یاد آیا مولوی صاحب آگر انگریزی لفظ ڈسپارٹ کا ترجمہ غلط سجھنے سے ایسے ذکیل ہوئے کہ آپ کی پیشگوئی کے مصداق بن گئے تو کیا حال ہے ان الهاموں کا جن کو انگریزی بیں الهام ہوں اور کتاب کے مصداق بن گئے تو کیا حال ہے ان الهاموں کا جن کو انگریزی بیں الهام ہوں اور کتاب کے چھنے تک بے ترجمہ ہی لکھ دیں اور عذریہ کریں کہ اس وقت یمال کوئی متر جم نہیں۔ اس لئے بے ترجمہ ہی لکھاجا تا ہے۔ (دیکھویرا بین احمہ بی جارم حاشیہ ص ۵۵ مونوائن جا ص ۱۹۲۳) نمبر چہارم کی بلت تو ہم آپ کی داو دیتے ہیں۔ واقعی زمینداری الی ذات ہے کہ خداد میں کو نصیب نہ کرے جب ہی تو آپ نے قدیمی آبائی ذات و حونے کو اپنی جا سیداد غیر منقولہ اپنی بیدوی کے پاس مبلغ پانچ ہزار پر گروی کردی ہے۔ لیکن جس روز ان کو خبر ہوگئی کہ ذمینداری کی ذات مرزاجی نے دانستہ میرے گئے مڑھ دی ہے تو وہ آپ کو ستائی گی اور

کے لاکھوں ستم اس پیار میں بھی آپ نے ہم پر خدا نخواستہ کر خشکیں ہوتے تو کیا کرتے







≣ (🗅



### 109

روپیہ کے انعام کا شہماردیا کہ آگر مولوی شاء اللہ امر تسری اتن بی ضخامت کار سالہ اروو عربی

انظم جیسا ہیں نے بہایا ہے پانچے روز ہیں بہادے تو ہیں دس ہزار روپیہ ان کو انعام دول گااور اس

قصیدہ کا نام تصیدہ اعجازیہ رکھا۔ یعنی یہ قصیدہ ایسا فصیحی ببلیغ ہے جیسا کہ قرآن۔ آنخضرت

کا معجزہ ہے یہ میرا معجزہ ہے۔ اس قصیدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مولوی شاء اللہ

(فاکسار) کے اس فتم کے قصیدے کے لکھنے سے عاجز ررہے سے میری وہ پیشگوئی جوسہ

سالہ میعاد کی ہیں نے طلب کی ہوئی ہے پوری ہوجائے گی۔ یعنی ہی وہ نشان ہے جس کی بابت

مرزانے خداسے استخداے لیے چوڑے دانت پیس پیس کرسوال کئے تھے۔

اب اس سوال کے متعلق میری کارروائی بھی سنتے۔ بیل نے الانو مبر ۱۹۰۱ء کو ایک اشتہار دیا جس کا خلاصہ ۲۹ انو مبر کے پیہ اخبار لا جوز بیل چھپا تفاکہ آپ پہلے ایک مجلس بیل اس تھیدے اعجازیہ کو ان غلطیوں سے جو بیل پیش کروں صاف کر دیں تو پھر بیل آپ سے ذائو پر انو بیٹھ کر عربی نولی کروں گا۔ یہ کیابات ہے کہ آپ گھر سے تمام زور لگا کر ایک مضمون اچھی خاصی مدت بیل تکھیں اور مخاطب کو جسے آپ کی مہلت کا کوئی علم نہیں محدود وقت کا پائد کریں آگر واقعی آپ خدا کی طرف سے بیں اور جد حر آپ کا منہ ہے او حربی خدا کا دیا ہے۔ بیل کی تب میدان میں طبح آز مائی نہ کریں۔ بیک بھول عیم سلطان محمود ساکن راولینڈی :

منائی آثر کیوں دیوار گھر کی نکل! دیکھیں تری ہم شعرخوانی

حرم سراے ہی ہے گولہ باری کریں اس کاجواب باصواب آج تک نہ آیا کہ ہاں ہم میدان میں آنے کو تیار ہیں۔ چو نکہ میں نے اس اشتمار میں یہ بھی لکھاتھا کہ اگر آپ مجلس میں اغلاط نہ سنیں گے تو میں اپنے رسالہ میں ان کاذکر کر دوں گا۔ اس لئے آج میں اس وعدے کا ایفاکر تاجوں۔











IIY

متلائے! جس چھوٹے سے تصیدے میں سرسری نظرے اتن غلطیاں لفظی اور معنوی ہوں۔ وہ بھی اس قابل ہو سکتا ہے کہ اعجازیہ کا معزز لقب پاسکے اور اس کوبے مثل کہا جائے۔ ہاں! اگربے مثل کے یہ معنے ہیں کہ اس جیساغلط کلام اور قصیدہ دنیا بھر میں کوئی شیس تو ہمیں بھی مسلم ہے۔

مر زاصاحب کے قصیدہ کاحال تو معلوم ہو چکا۔ اب ان کے مقابلہ میں ایک قصیدہ

سنے جو قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم پروفیسر اور نشئیل کالج لاہور نے مرزاصاحب

كے جواب ميں لكھا تھا۔ واضح ہوكہ قاضى صاحب كو مرزاصاحب نے اپنے تھيدے كے

(ما ظه جوا فازاحري ص ٨٦ فرائن جواص ١٩٩)

قصياره رائيه بجواب قصيب ه مزائيه

تلوبالما تنة العوى وتذكر ولقيان ذات الله يوم تبعث كر المالدين منهم ويسروا المثيم بروتات الدغاوا وعودوا المثيم بروتات الدغاوا والمسترز المثير والتحرك فالمالدي والمسترز والمتحرك فالمالدي والمسترز بوم بعي مسدور المتحرك المتح

تفانبك من ذكرى علوم تبعثر الكره أعود اللى الدر ملاور المحافظ والمعارميما والقرت مع الدر اخلانا حسانا وكلهم مع الدر اخلانا حسانا وكلهم كان اذا ما اذكر العث والهنث وعليمي بيام في ذيام نعيمي بيام في ذيام نعيمي بيام في ذيام نعيمي بيام في ديام الركا ومان شفال سنة نبوية الارب يوم كان يوما مباركا لهم قيم نعيم للبرية والورى بيام الدري م ليس بين كاريوم ليس بين الى ست كميل بعاللة يصر بهن الى ست كميل بعالله يصر بهن الى ست كميل بعاللة يصر بعالله يعالله يعالله

جواب ئے لئے طلب فر مایا تھا۔

عد تعیده مزاصاصی زندگی بی بس اخبارا لمدیث می جب چاب ماحظید، جوری ا ۲۸ ماید واث







**□** 

بالدوس المسين مي بعد المسيعة التدعن وبالدو

قصیدہ ہذابہت لمبااور مرزاصاحب کے قصیدہ کاکانی جواب ہے۔ گرہم اردوخوان ناظرین کے ملال خاطر کے خوف سے ای قدر نمونہ پر کفایت کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی قصیدہ خوانی کا جواب تو ہولیا۔ ہمیں افسوس ہے کہ تحکیم صاحب نے بھی اس پیشگوئی کے متعلق بالکل معمولی معمولی معمولی باتوں میں وقت ضائع کیا ہے اصل بات تو ہے۔ طرف توجہ نہیں گی۔ گوان معمولی باتوں میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اصل بات تو ہے کہ بیہ قصیدہ اعجازیہ اس پیشگوئی کا مصدات نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ پیشگوئی بہت زیادہ وزن رکھتی ہے اور قصیدہ نہ کورہ در صورت واقعی اعلے ہونے کے بھی اس پیشگوئی کا مصدات نہیں۔ کیونکہ اس فتم کی اعجاز نمائی مرزاصاحب کو اس پیشگوئی کے پہلے بھی ماصل تھی۔ اس سوال کاجواب تھیم صاحب اور ان کی کمپنی نے نہیں دیا۔ دیتے بھی کیا ؟جو کام مشکل ہودہ کون سوال کاجواب تھیم صاحب اور ان کی کمپنی نے نہیں دیا۔ دیتے بھی کیا ؟جو کام مشکل ہودہ کون کرے ؟۔ تحکیم صاحب تواس مصببت میں ہزبان حال گویایوں گویا ہیں :

بلبل کو دیالہ تو پروانہ کو جلنا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ناظرین!اس آسانی نشان کے متعلق واقعات صححہ کوسامنے رکھیں اور جناب مرزا صاحب کے الفاظ طیبہ کود کیمیں جو مکرر درج ذیل ہیں :

110

" میں نے اپنے لئے یہ تطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری بید دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا پی مر دوداور ملعون اور کا فراور بے دین اور خائن ہو ل جیسا جھے سمجما گیا۔"

(ص ۱۳ اشتمار ۵ نومبر ۱۸۹۹ء مجموعه اشتمارات ۲ ۲ ص ۱۷۸)

اس مارا بھی ای پر صادم کہ در صورت دعا قبول نہ ہونے کے آپ کوامیا ہی ہونا

والمحمدة عاكتبنا مع الشاهدين

邻









# نویں پیشگوئی عمر خود کے متعلق

جناب مرزاصاحب نے اپنی عمر کی بات ایک زیروست پیشگوئی فرمائی تھی جس کے مشرح الفاظ ہیہ ہیں:

"خدا تعالى نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر ای برس کی

127

ہوگی اور اس یا پیر کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم ...... اور جو ظاہر الفاظ و حی کے متعلق ہیں وہ تو چھستر اور چھیاس کے اندراندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔"

(ضميدج ۵ يراين احديث ع ٤٠ فرائن ج١٢ص ٢٥٩ ٢٥٩)

عمر کی مدت توصاف معلوم ہوگئی کہ کم سے کم چھتر سال ہے۔اب دیکھنا یہ ہ کہ مرزا صاحب پیدا کب ہوئے اور فوت کب ہوئے۔ ان دونوں امروں کے متعلق ہمیں زیاوہ کرید کرنے کی ضرورت نہیں بلتھ صاف صاف مطبوعہ تحریر موجود ہے۔ مرزا صاحب کے معتند خاص اور خلیفہ اول مولوی حکیم نورالدین صاحب اپنے رسالہ "نورالدین" میں مرزاصاحب کا سال پیدائش لکھ کرایک نقشہ دیتے جاتے ہیں۔ سال پیدائش ۱۸۳۰ء بتایا ہے۔ مرزاصاحب کا انتقال ۱۹۰۸ء میں ہوا ہے۔ اس حساب سے مرزا صاحب کی عمر (۱۸۲) سال کی ہوتی ہے۔

( ملاحظہ ہور سالہ نورالدین ص ۱۷)

نوٹ : اس پیشگوئی نے امت مرزائیہ کوابیا پریثان کیا ہے کہ کسی دوسری بات نے ایما نمیں کیا۔ کیو فکہ بات بالکل صاف اور معمولی ی ہے مگر چو نکہ اڑھے کو چھتر بنانا مشکل نمیں محال ہے۔ اس لئے یہ کہنابالکل صحیح ہے کہ: "لن بصلح العطار ما افسندالدھر" جس کوزمانہ میں نگاڑا ہواہے عظار کیو کر سنوارے۔

ا اس ار دو کے ذرمہ دار ہم نہیں ہم محض ناقل ہیں۔











### Q :

128

## د سویں پیشگوئی خاکسار (راقم)کے متعلق

مرزاصاحب رسالہ اعجاز احمدی کے ص ۱۱' ۲۳ پر خاکسار کو ان الفاظ میں وعوت

"اگری (مولوی تاء اللہ) ہے ہیں تو قادیاں ہیں آگر کسی پیٹھوئی کو جھوٹی تو ہاست کریں اور اس ہر ایک پیٹھوئی کے لئے ایک ایک سور و پید انعام دیا جائے ااور آمدور فت کا کر اید علیدہ در (اعجازاحمدی میں اانخزائن جو اص کے اانہ ۱۱۸) مولوی تاء اللہ نے موضع مد ہیں ہے کے وقت یک کما تھا کہ سب پیٹھو ئیاں جھوٹی تکلیں۔ اس لئے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اور خدا کی فتم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لئے قادیاں ہیں آئیں۔ رسالہ نزول المنے ہیں ڈیڑھ سو پیٹھوئی شی نے کہ وہ اس مولوی تاء اللہ لئے گئی ڈیڑھ سو پیٹھوئی ہیں نے لکھی ہے تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہز ار روپید مولوی تاء اللہ لے جا کیں گر میں مولوی تاء اللہ مولوی ساحب موصوف کے لئے ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ اس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ اس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک ایک روپیہ بھی اپنے مریدوں ۲ سے لول گا۔ تب بھی ایک صاحب موصوف کے لئے ایک ایک روپیہ بھی اپنے مریدوں ۲ سے لول گا۔ تب بھی ایک لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ وہ سب ال کی نذر ہوگا۔ " (اعبازاحمدی ص ۲۳ نزائن جو اس میں ال

ا الل ذبان اس عطف کو غور ہے دیکھیں اور المامی صاحب کے اعجازی وادویں۔

۲ - جرت انگیز اعشاف مرزاجی نے لکھا ہے ڈیڑھ سو پیشگوئی کاذب ہونے کی صورت ہر ایک مرید ہے ایک ایک روپیہ لے دول گا۔ کیام زاجی در صورت ڈیڑھ سو پیشگوئی جموئی جانب ہونی کے بھی آپ کے مرید آپ کی مریدی میں رہ کر آپ کو ایک ایک روپیہ نذر اندوے دیں گے تب توبڑے ہی عقل کے پہلے اور ایمان کے بچے ہول کے حق توبیہ کندر اندوے دیں گے تب توبڑے ہی جم بھی اس کی وادو ہے ہیں۔ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو جھے قادیاں میں موجود ویکھے ہی آپ سے الگ ہوجاتے۔ کیونکہ میرے وہاں کو تیجے ہی آپ کی بیشگوئی مندرجہ اعجازاحمدی میں کے سرخزائن ج 1 میں میں انداز میں موجود ویکھے ہی آپ سے الگ ہوجاتے۔ کیونکہ میرے وہاں کو تیجے می آپ کی پیشگوئی مندرجہ اعجازاحمدی میں کے سرخزائن ج 1 میں میں میں تھی۔









Q :

#### 179

اسی بیان کے متعلق ایک دو پیشگو ئیال بھی جڑدی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:
"اور واضح رہے کہ مولوی شاء اللہ کے ذریعہ سے عنقریب تمین نشان میرے ظاہر ہوں گے۔(۱) .....وہ قادیان ہیں تمام پیشگو ئیول کی پڑتال کیلئے میرے ہاں ہرگز نہیں آئیں اور بی پیشگو ئیول کی اپنے قلم سے تصدیق کرناان کے لئے موت ہوگ۔(۲) .....اگر اس چیلئے پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے تووہ ضرور پہلے مریں گے۔ اس چیلئے پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے تووہ ضرور پہلے مریں گے۔ (۳) .....اور سب سے پہلے اس ار دو مضمون اور عرفی قصیدہ کے مقابلے سے عاجز رہ کر جلد تر ان کی روسیائی ثابت ہوگ۔"

(۱۳) ....اور سب ہوگ۔"

(۱۴) نے میں میں دور اس میں اور میں اور عرفی قصیدہ کے مقابلے سے عاجز رہ کر جلد تر ان کی روسیائی ثابت ہوگ۔"

نمبر سوم کا جواب توسہ سالہ پیشگوئی کے ذکر میں ہوچکا ہے۔ نمبر دوم کا جواب اس کے سواکیا ہے کہ:" ما تدری نفس بای ارض تموت ، "(کی نفس کو معلوم نہیں کہ کونی زمین میں مرے گا)

چونکہ یہ فاکسارنہ واقع میں نہ آپ کی طرح نہی یا رسول یا ابن الله یا الہامی ہے۔ اس لئے ایسے مقابلہ کی جرات نہیں کر سکتا چونکہ آپ کی غرض ہے ہے کہ اگر کا طب پہلے مرگیا تو چاندی گھری ہے اور اگر خود بدولت تشریف لے گئے (خس کم جمال پاک) تو بعد مرنے کے کس نے قبر پر آنا ہے ؟۔ اس لئے آپ ایسی و لیسی یہودہ شرطیس باند سے بیں گر میں افسوس کرتا ہوں کہ جھے ان باتوں پر جرائت نہیں اور یہ عدم جرات میں۔

ہاں! نمبراول کاجواب بیعک میرے بس میں تھا۔ یعنی قادیان میں پہنچنا۔ چنانچہ ۱۰ جنوری ۹۰۳ء کورا قم نے قادیاں میں پہنچ کر مرزاجی کو مندرجہ ذیل رقعہ لکھاجو یہ ہے: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یخد مت جناب مر زاغلام احمد صاحب رکیس قادیان خاکسار آپ کی حسب دعوت مندرجه اعجاز احمد می ص ۱۱ (خزائن ج۱۹ ص ۱۱۵







Q :

#### 179

ای بیان کے متعلق ایک دو پیشگو ئیال بھی بڑدی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

"اور واضح رہ کہ مولوی ثاء اللہ کے ذریعہ سے عنقریب تین نشان میر سے ظاہر ہوں گے۔ (1).....وہ قادیان میں تمام پیشگو ئیول کی پڑتال کیلئے میر سے پاس ہر گز نہیں آئیں اور کی پیشگو ئیول کی پڑتال کیلئے میر سے پاس ہر گز نہیں اس چیلئے پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مرجائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے۔

اس چیلئے پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مرجائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے۔

(۳) .....اور سب سے پہلے اس ار وہ مضمون اور عربی تصیدہ کے مقابلے سے عاجزرہ کر جلدتر ان کی روسیائی ثابت ہوگی۔ " (اعجاز احمدی ص سے موت نور کا جواب اس کی موت ہو گا۔ " (عاز احمدی ص سے موت کی موت ہوگا۔ " کہ سواکیا ہے کہ دوم کا جواب تو سے سالہ پیشگوئی کے ذکر میں ہو چکا ہے۔ نمبر دوم کا جواب اس کے سواکیا ہے کہ :" ما تدری نفس مالی ارض تموت ، "(کی نفس کو معلوم نہیں کہ کو نی زین میں مرے گا)

چونکہ یہ فاکسار نہ واقع میں نہ آپ کی طرح نبی یا رسول یا ابن الله یا الہاھی ہے۔ اس لئے ایسے مقابلہ کی جرات نہیں کر سکتا چونکہ آپ کی غرض ہے ہے کہ اگر مخاطب پہلے مرگیا تو چاندی گھری ہے اور اگر خود بدولت تشریف لے گئے (خس کم جمال پاک) تو بعد مرنے کے کس نے قبر پر آنا ہے ؟۔ اس لئے آپ ایسی و لیسی یہودہ شرطیس باند سے بیں مگر میں افسوس کرتا ہوں کہ بچھے ان باتوں پر جرائت نہیں اور یہ عدم جرات میں۔ میرے لئے عزت ہے اور ذلت نہیں۔

ہاں! نمبراول کاجواب بیعک میرے بس میں تھا۔ یعنی قادیان میں پہنچتا۔ چنانچہ ۱۰ جنوری ۹۰۳ء کورا قم نے قادیاں میں پہنچ کر مر زاجی کو مندرجہ ذیل رقعہ لکھاجو یہ ہے: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

بخد مت جناب مر زاغلام احمد صاحب رکیس قادیان خاکسار آپ کی حسب دعوت مندرجه اعجاز احمدی ص ۱۱ (خزائن ج۹ اص ۱۱۵









٨ اأوص ٢٣ نزائن ج ١٩ ص ١٣٨) قاديان هي اس ونت حاضر ہے۔ جناب كي د عوت ك قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف مانع رہا۔ورندا تا تو قف ند ہو تا میں اللہ جلعاند کی متم کھاتا ہوں کہ مجھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عناد شیں چونکہ آپ (بقول خود) ایک ایے عدہ جلیلہ پر متناز و مامور ہیں جو تمام بنی نوع کی ہدایت کے لئے عموماً اور بھے جیے مخلصوں کے لئے خصوصا ہے اس لئے مجھے توی امیدہ کہ آپ میری تنہم میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں ہے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت عشمی ہے کہ میں مجمع میں آپ ک پیشکو ئیول کی نسبت اسیخ خیالات ظاہر کروں میں طرر آپ کواسین اخلاص اور صعومت سفر کی طرف توجه دلا کرای عمده جلیله کاواسطه دیتا ہول که آپ مجھے ضرور ہی موقع دیں۔ راقم ابدالو فاشاء الله و اجتوري ١٩٠٣ء وقت سواتين عليدون اس كاجواب مرزاري كي طرف سے نمایت بی شیری اور مزیدار پنچاجو مندرجه زیل ب:

بسم الله الرحمٰن الرحيم!نحمده ونصلى على رسوله الكريم! از طرف اسعا كذبالله غلام احمر عافا لله وايد حد مت مولوى ثناء الله صاحب! آپ کار قعہ پہنچاآگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک وشبہات پیشگو ئیول کی نسبت یاان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جود عویٰ سے تعلق رکھتے ہول رفع کر اویں تو یہ آپ لوگوں کی خوش قشمتی ہوگی اور اگرچہ میں کئی سال ہو گئے کہ اپنی کتاب انجام آتھم میں شائع کر چکاہوں کہ میں اس گروہ مخالف ہے ہر گز مباحثات نہیں نہیں کروں گا۔ کیو نکہ اس کا

ا - مزراجی کی د جالیت میں جس کو شبہ ہووہ ان کی کتاب مواہب الرحمٰن ص ۱۰۹ خزائن ج ۱۹ص ۳۲۹ پر دیکھے کہ کس چالا کی ہے میرا قادیاں آنالکھاہے اور اصل واقعہ کو چھیا كر صرف اين طرف سے ايك عبارت لكھ مارى ہے جونہ خط ہے نہ خط كاتر جمہ نہ اصل واقعہ كى وجه بتلائی ہے نہ سارے خطوط نقل کتے ہیں ہو نئی لکھ ماراہے کہ یہ ترجمہ ہے اس خط کاجو ہم نے شاء اللہ کی طرف لکھاتھا۔









٨ اأوص ٢٣ نزائن ج ١٩ ص ١٣٨) قاديان هي اس ونت حاضر ہے۔ جناب كي د عوت ك قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف مانع رہا۔ورندا تا تو قف ند ہو تا میں اللہ جلعاند کی متم کھاتا ہوں کہ مجھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عناد شیں چونکہ آپ (بقول خود) ایک ایے عدہ جلیلہ پر متناز و مامور ہیں جو تمام بنی نوع کی ہدایت کے لئے عموماً اور بھے جیے مخلصوں کے لئے خصوصا ہے اس لئے مجھے توی امیدہ کہ آپ میری تنہم میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں ہے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت تحشی سے کہ میں مجمع میں آپ ک پیشکو ئیول کی نسبت اسیخ خیالات ظاہر کروں میں طرر آپ کواسین اخلاص اور صعومت سفر کی طرف توجه دلا کرای عمده جلیله کاواسطه دیتا ہول که آپ مجھے ضرور ہی موقع دیں۔ راقم ابوالو فا ثناء الله ١٠ جنوري ٩٠٣ء وقت سوا تين عجون اس كاجواب مرزاري كي طرف سے نمایت بی شیری اور مزیدار پنچاجو مندرجه زیل ب:

بسم الله الرحمٰن الرحيم!نحمده ونصلى على رسوله الكريم! از طرف اسعا كذبالله غلام احمر عافا لله وايد حد من مولوي شاء الله صاحب! آپ کار قعہ پہنچاآگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک وشبہات پیشگو ئیول کی نسبت یاان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جود عویٰ سے تعلق رکھتے ہول رفع کر اویں تو یہ آپ لوگوں کی خوش قشمتی ہوگی اور اگرچہ میں کئی سال ہو گئے کہ اپنی کتاب انجام آتھم میں شائع کر چکاہوں کہ میں اس گروہ مخالف ہے ہر گز مباحثات نہیں نہیں کروں گا۔ کیو نکہ اس کا

المع مزراتی کی د جالیت میں جس کو شبہ ہو وہ ان کی کتاب مواہب الرحمٰن ص ۱۰۹ خزائن ج ۱۹ص ۳۲۹ پر دیکھے کہ کس چالا کی ہے میرا قادیاں آنالکھاہے اور اصل واقعہ کو چھیا كر صرف اين طرف سے ايك عبارت لكھ مارى ہے جونہ خط ہے نہ خط كاتر جمہ نہ اصل واقعہ كى وجه بتلائی ہے نہ سارے خطوط نقل کتے ہیں ہو نئی لکھ ماراہے کہ یہ ترجمہ ہے اس خط کاجو ہم نے شاء اللہ کی طرف لکھاتھا۔















بتیجہ بجز گندی کالیوں اور افیاشانہ کلمات سنے کے اور کھے ظاہر نہیں ہو گا مگر میں ہمیشہ طالب خل کے شماف دور کرنے کے لئے تیار ہوں۔

آگرچہ آپ نے اس رقعہ میں دعویٰ کرویاہے کہ میں طالب حق ہوں محر مجھے تامل ہے کہ اس دعویٰ ہر آپ قائم رہ سیس۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہربات کو کشال 131 کشال پیہودہ اور لغو مباحثات کی طرف لے آتے ہیں او<mark>ر میں خدائے تعالے کے سامنے وعدہ</mark> كرچكا موں كە ان لوگوں سے مباشات ہر گز نہيں كرونگا۔ سودہ طريق جو مباشات سے بہت دور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مر طلہ کوصاف کرنے کے لئے اول بیر اقرار کردیں کہ آپ منهاج نبوت سے باہر نہیں جا کیں گے اور وہی اعتراض کریں گے جو آتخضرت علیہ پر با حفرت عيني (عليه السلام) پرياحفزت موي (عليه السلام) پرياحفزت يونس (عليه السلام) یر عائد نه ہو تا ہواور صدیث اور قرآن کی بیشینگو کیون پر زونہ ہو۔ دوسری بیہ شرط ہوگی کہ آب زبانی و لئے کے ہر گر مجازنہ ہول کے صرف آپ مخضر ایک سطریادو سطر تحریر دیدیں کہ میرایہ اعتراض ہے پھر آپ کو عین مجلس میں مفصل جواب سنایا جائے گا۔ اعتراض کے لئے لمبالکھنے کی ضرورت نہیں ایک سطریا دو سطر گافی ہیں۔ تیسری پیر شرط ہو گی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی اعتراض آپ کریں گے۔ کیونکہ آپ اطلاع دیکر نہیں آئے۔ چوروں کی طرح آگے اور ہم ان دنوں باباعث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین گھنے سے زیادہ وقت نہیں شرچ کر کتے۔ یاد رہے کہ بیہ ہر گز نہیں ہوگا کہ عوام کاالانعام کے روبر و آپ وعظ کی طرح لمبي تفتكوشروع كردين بلحه آپ نے بالكل منه بندر كھنا ہو گاجيسے: "صبم بكم . "بيه اس لئے کہ تا گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہوجائے اول صرف ایک پیشگوئی کی نبعت سوال کریں تین گھنٹہ تک میں اس کاجواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک گھنٹہ کے بعد آپ کو متبنہ کیا جائے گاکہ اگر ابھی تنلی نہیں ہوئی تواور لکھ کر چیش کرو آپ کاکام نہیں ہوگاکہ اس کو سناویں ہم خود پڑھ لیں مے محر جائے کہ دو تین سطرے زیادہ نہ ہو۔اس طرز میں آپ کا پچھ حرج نہیں ہے۔









≣ 🖺





کیونکہ آپ تو شہات اس دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمرہ ہے ہیں بآ وازبلند لوگوں کو سادوں گا کہ اس پیشگوئی کی نسبت مولوی ثاء اللہ صاحب کے دل ہیں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے اس طرح تمام وسادس دور کردیئے جا کیں گے۔ لیکن اگر یہ چاہو کہ عث کے رنگ ہیں آپ کوبات کا موقع دیا جاوے تو یہ کردیئے جا کیں ہوگا۔ چود ھویں جنوری سام 19ء تک ہیں اس جگہ ہوں بعد ہیں 10 جنوری میں 132 گرفتی مقدمہ پر جملم جاؤں گا۔ سواگر چہ بہت کم فرصتی ہے لیکن چود ھویں جنوری سام 19ء تک تین گھنٹ تک آپ کے لئے ٹرج کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ پی نیک نیتی سے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو گاورنہ ہمار ااور آپ لوگوں کا آسان کی مقدمہ بے خود خدا تعالیٰ فیصلہ کردے گا۔

سوج کر دیکھ لوکہ ہے بہتر ہوگاکہ آپ بذرابعہ تحریر جو دو سطر سے زیادہ نہ ہوایک ایک گھنٹہ کے بعد اپناشبہ پیش کرتے جائیں گے اور بیس وہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گااییا صدیا آدمی آتے ہیں اور وسوسے دور کرالیتے ہیں ایک بھلامانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پہند کرے گااس کو اپنے وساوس دور کرانے میں اور کچھ غرض نہیں لیکن وہ لوگ جو خداسے نہیں ؟۔رتے ان کی تو نمیتیں بی اور بھوتی ہیں۔

بالآخراس غرض کے لئے کہ اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں قادیاں ۲۔ سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جاویں دو قسموں کاذکر کر تا ہوں۔اول چونکہ میں "انجام آتھم" میں خدا تعالیٰ سے قطعی عمد کرچکاہوں ۳۔ کہ ان لوگوں سے کوئی عث نہیں کرونگااس وقت پھر

ا۔ چہ خوش ہم تو آپ کی دعوت کے مطابق تکذیب کو آئے ہیں آپ کا یہ کمنا کہ شبہات دور کرانے آئے ہیں آپ کی معمولیات ہے۔ ۲- مرزای کے دوستو! میرے قادیاں کینچنے کی رسید لے لو۔ ۲- بالکل جھوٹ آگے آتا ہے۔









2 :

### IMM

ای عدد کے مطابق قتم کھا تا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو پیشگر کئی پر ہوائے گاکہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے ہوا اعتراض کی پیشگر کئی پر ہوائی سطریادو سطر حد تین سطر تک لکھ کر پیش کریں جس کا بیہ مطلب ہو کہ بید پیشگر کئی پر ہوائی سطریادو سطر حد تین سطر تک کی دوسے قابل اعتراض ہوں اور چر چپ رہیں اور پیشگر کئی پوری نہیں ہو گی اور منہاج نبوت کے روسے قابل اعتراض بحر دوسرے دن ای طرح دوسر کی لاکھ کر پیش کریں ہیں اس کا جواب دول گا جیسا کہ مفصل کھے چکا ہول پھر دوسرے دن ای طرح دوسری لکھ کر پیش کریں ہیں تو میری طرف سے خدا تعالی کی قتم ہے کہ بیں اس سے باہر نہیں جاؤں گا اور آپ کو بھی خدا تعالی کی قتم و بتا ہول کہ آپ اگر سپے دل سے آئے ہیں تواس کے پائے ہو جا میں اور ناحق فتنہ و فساد میں عمر ہمر نہ کر بیں اب ہم دونوں بیں سے ان دونوں قسموں ہو جا میں اور ناحق فتنہ و فساد میں عمر ہمر نہ کر بیں اب ہم دونوں بیں سے ان دونوں قسموں اپنی زندگی میں دیکھ لے اس سواب میں و کیھوں گا کہ آپ سنت نبویہ کے دواس لعنت کا کھل بھی پوراکر تے ہیں یا تادیاں سے نگلتے ہو ئے اس لعنت کو ساتھ لیجاتے ہیں اور چاہئے کہ اول آپ بوراکر تے ہیں یا تادیاں سے نگلتے ہو ئے اس لعنت کو ساتھ لیجاتے ہیں اور چاہئے کہ اول آپ مطابی اس عدمؤکد ہشم کے آج بی ایک اعتراض دو تین سطر کا کھی کر جمیحہ میں اور پھروقت مقرر کر کے مبچہ میں گرم گیے۔ یں اور پھروقت مقرر کر کے مبچہ میں گرم گیا جائے گا اور آپ کو بلایا جادیگا اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی مقرر کر دیئے جائمیں گے۔ "مرز اغلام احمد بھم خود (مر)

كيسى صفال اور ہوشارى كے ساتھ عدے الكاركرتے بيں حالانك تحقيق حق

کے لئے بھے بلایا ہے جوبالکل عث کاہم معنی لفظ ہے۔ (اعجازاحدی ص ٢٣ فرائن ج ١٩ص ١٣١)

اور اب صاف منکر ہیں باعد مجھے الی خاموثی کا عظم دیتے ہیں کہ: " صدم
بکم ، " (بمر ہ گونگا) ہو کر آپ کا لیکچر سنتا جاؤں۔ یہ معلوم نہ ہوا کہ بکم یعنی گونگا ہو کر تو
ہیں من سکتا ہوں صدم (بمر ہ) ہو کر کیا سنوں گا۔ شاید یہ بھی میجزہ ہو۔ خیر بمر حال اس کا

ا الحمد لله! مرزاجی نے دیکھ لیا۔





2 :

134

127

جواب جو فاكسار كي طرف سے ديا گيا۔ وه درج ذيل ب

الحمد لله وسيلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

از خاكسار ثناءالبنديخد مت مرزاغلام اجمر صاحب!

آپ کا طولانی رقید مجھے پہنچا مگر افسوس کہ چو پچھ تمام ملک کو ممان تھاوی ظاہر

موا جناب والاجبكه من آب كي حسب وعوت مندرجد اعجاز احدى ص ١١٠٣١ حاضر موامول

اور صاف لفقول میں رقعہ اول میں اسب صفول کا حوالہ دے چکا ہوں تو پھر اتن طول کلای جو

آپ نے ک ہے۔ بر العادة طبیعة ثانیه کے اور کیامعے رکھتی ہے۔

جناب من! کس قدرافسوس کابات ہے کہ آپ اعجازا تھری کے صفحات فدکورہ پر تواس بناز مند کو تحقیق کے لئے بلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہیں (فاکسار) آپ کی پیشکو کی میل تواس بناز مند کو تحقیق کے لئے بلاتے ہیں اور الکھتے ہیں کہ ہیں (فاکسار) آپ کی پیشکو کی والیک دو سطریں لکھوں اور آپ بھی کو الیک دو سطریں لکھوں اور آپ بھی کا طریقہ ہی توالیک دو سطریں لکھوں اور آپ بھی کھنے تک خرائے جا کی اس سے صاف مجھ میں آتا ہے کہ آپ جھے وعوت کرکے پچھتارہ ہیں اور خمیق سے اعراض کرتے ہیں جس کی بات آپ نے جھے در الی دو است پر حاضر ہونے کی دعوت دی تھی جس سے عمدہ میں امر تسرینی میں ہیں ہواکر سکتا تھا اور کرچکا ہوں۔ مگر چو فکہ میں اپنے سنر کی صعومت کو یاد کر کے بلا نیل مرام واپس جاناکی طرح مناسب نمیں جاندائی گئے میں آپ کی ب افسانی کو بھی قبول کر تا ہوں کہ میں دو طرح مناسب نمیں جاندائی گئی تھی آپ کی بافسانی کو بھی قبول کر تا ہوں کہ میں دو گئی سطرین کی لکھوں گااور آپ بلا شک تھی تھی ہو کہ کے بعد پائچ منٹ نمایت و ک منان میں اپنے دی میں اپنے اور کر کے بالی ہوں کہ کہ تا ہوں کہ میں نمایت و گ کہ میں نمایت و ک کے فریقین کی تو ک میں میں کر ونگااور چو فکہ مجمع آپ پیند نمیں کرتے اس منٹ تک آپ کے جواب کی نمیت رائے ظاہر کرونگااور چو فکہ مجمع آپ پیند نمیں کرتے اس میں بی کے دوں کی حدود ہوں گے جو پہیں پھیں سے ذائد نہ ہوں گے۔ آپ میر ابلا میں کہ تا ہوں کو کہتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا اطلاع آنا چوروں کی طرح فرائے ہیں۔ کیا میمانوں کی خاطر اس کو کہتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا اطلاع آنا چوروں کی طرح فرائے ہیں۔ کیا میمانوں کی خاطر اس کو کہتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا اطلاع آنا چوروں کی طرح فرائے ہیں۔ کیا میمانوں کی خاطر اس کو کہتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا اطلاع آنا چوروں کی خاص فرائے ہیں۔ کیا میمانوں کی خاطر اس کو کہتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا اطلاع آنا چوروں کی خوروں کے جو پہیں بھیں سے ذائد نہ ہوں کو کہتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا اطلاع آنا چوروں کی خاص فرائے ہیں۔ کیا میمانوں کی خاطر اس کو کہتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا اطلاع آنا کو کھتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا کو کیتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا کو کھتے ہیں ؟۔ اطلاع دیتا

\$\f









آپ نے شرط نہیں کیا تھا۔ علاوہ اس کے آپ کو آسانی اطلاع ہو گئی ہو گئ۔ آپ جو مضمون سنائمیں گے وہ اسی وفت مجھ کو دے دیجئے گا۔ کاروائی آج ہی شروع ہو جائے۔ آپ کے جواب آنے پر میں اپنا مختصر ساسوال بھیج دول گا۔ باتی لعنتوں کی بات وہی عرض ہے جو حدیث اس میں موجود ہے۔ ااجنوری ۹۰۱۳ء

کیے معقول طریق ہے راقم آئم نے اپ وجوہات بتلائے اور کس زی ہے مرزاک چیش کر دہ تجویز تھوڑی ہی خفیف اصلاح کے ساتھ (جے کوئی منصف مزاج ناپبند نہ کرے گا) بعینہ منظور کرلی مگر مرزائی اور معقولیت ؟۔ ایس خیال است و محال است وجنول ۔ چونکہ ہر ایک انسان کو اپنا علم حضوری ہے ۔ مرزائی بھی اپنا پول خوب جانتے تھے اس لئے آپ اس رقعہ پر ایسے نفا ہوئے اور اتن گالیاں دیں کہ کہنے سننے ہے باہر۔ ہم ان کو اپ لفظوں میں نبیں باتھ قاصدوں کے لفظوں میں حاشیہ ۲۔ پر لکھتے ہیں۔ آحراس خنگی میں آپ نے رقعہ کا جواب بھی نہ دیا اور اپنے آئی دیکا مگوں کو حکم دیا کہ لکھدو۔ چنا نے دو میہ ہے

ا وہ یہ کہ لعنت کا مخاطب اگر لعنت کا حقد ار نہیں تو کر نیوالے پر پڑتی ہے۔

۲ شمادت ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر بھیم لا تکموا المشمهادة کے گئے ہیں کہ جب ہم مولا نالیولو فاء ناء اللہ صاحب کا خط لیکر مر زاصا حب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مر زاصا حب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مر زاصا حب ایک ایک فقرہ سنتے جانے جاتے سے اور ہوئے فقہ میں بدن پر رعشہ تھا اور دہان مبارک سے خوب گالیال دیتے سے اور حضار مجلس مریدان بھی ساتھ ساتھ کتے جاتے سے کہ حضرت واقعی ان (مولوی) لوگوں کو تہذیب اور تمیز نہیں۔ چندالفاظ جوم زاصا حب سے علاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے علاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے ہیں۔ خبیث سور مہا بر ذات ہوں خوار ہے۔ ہم اس کو بھی نہ یو لئے دیں گے۔ گدھے کی طرح لگام دے کر بھا تیں گے اور گندگی اس کے منہ میں ڈالیس گے۔ لعنت لے کر بی جائے طرح لگام دے کر بھا تیں گے اور گندگی اس کے منہ میں ڈالیس گے۔ لعنت لے کر بی جائے صفحہ پر)







آپ نے شرط نہیں کیا تھا۔ علاوہ اس کے آپ کو آسانی اطلاع ہو گئی ہو گئے۔ آپ جو مضمون سنائیں گے وہ اسی وقت مجھ کو دے دیجئے گا۔ کاروائی آج ہی شروع ہو جائے۔ آپ کے جواب آنے پر بیس اپنا مختصر ساسوال بھیج دول گا۔ ہاتی لعنتوں کی بلت وہی عرض ہے جو حدیث اس میں موجود ہے۔ ااجنوری ۹۰۱۳ء

کیے معقول طریق ہے راقم آئم نے اپنو جوہات ہتلائے اور کس زی ہے مرذاک پیش کر وہ تجویز تھوڑی ہی خفیف اصلاح کے ساتھ (جے کوئی منصف مزاج ناپندنہ کرے گا) بعینہ منظور کرلی مگر مرزاجی اور معقولیت ؟۔ ایس خیال است و محال است وجنول۔ چونکہ ہراکی انسان کو اپنا علم حضوری ہے۔ مرزاجی بھی اپنا پول خوب جانے تھے اس لئے آپ اس رقعہ پر ایسے نفا ہوئے اور اتن گالیاں دیں کہ کھنے سننے ہے باہر۔ ہم ان کو اپنا لفظوں میں نبیں بلکہ قاصدوں کے لفظوں میں حاشیہ ۲۔ پر لکھتے ہیں۔ آمراس خفگی میں آپ نے رقعہ کا جواب بھی نہ دیا اور اپنے آئے دیکا گوں کو حکم دیا کہ لکھدو۔ چنا نچہ وہ یہ ہے

اسوہ یہ کہ لعنت کا مخاطب اگر لعنت کا حقد ار نہیں تو کر نیوالے پر پڑتی ہے۔

۲ شمادت ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر بھیم لا تدکموا المشمہادة کی گئے ہیں کہ جب ہم مولا نالیولو فاء ناء اللہ صاحب کا خط لیکر مر زاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مر زاصاحب ایک ایک فقرہ سنتے جانے جاتے سے اور بڑے خصہ ہے بدن پر رعشہ تھا اور دہان مبارک سے خوب گالیال دیے سے اور حضار مجلس مریدان بھی ساتھ ساتھ کہتے جاتے سے کہ حضرت واقعی ان (مولوی) لوگوں کو تہذیب اور تمیز نہیں۔ چندالفاظ جوم زاصاحب سے علاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے علاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے علاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے ملے علاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے طرح لگاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے طرح لگاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے علاء کی نبعت خصوصاً فرمائے سے سے کا کہ کی خواہ ہے۔ ہم اس کو بھی نہ یو لئے دیں گے۔ گدھے کی طرح لگام دے کر بھا تیں گے اور گندگی اس کے منہ میں ڈالیس گے ۔ لعنت لے کر ہی جائے گا۔ اس کو کہو کہ لعنت لے کر قادیاں سے چلاجائے۔ وغیر ہ وغیر ہ ! (بقیہ حاشیہ اگلے صفی یر)







≣ ഥ





#### IMY

بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا!

"مولوی ثاء اللہ صاحب! آپ کار قعہ حضرت اقد س امام الزمال میے موعود مدی معہود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک بین سادیا گیا۔ چونکہ مضابین اس کے محض عناد اور تعصب آمیز سے جو طلب حق سے بعدالمعشر قین کی دور کی اس سے صاف ظاہر ہوتی تھی۔لہذا حضرت اقد س کی طرف سے آپ کو بھی جواب کانی ہے کہ آپ کو تحقیق حق منظور نہیں ہے اور حضرت انجام آتھم بیں اور نیزا پنے خط مر قومہ جواب سامی بیں قتم کھا چے اور اللہ تعالی سے عمد کر چے ہیں کہ مباحثہ کی شان سے مخالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے۔ خلاف معاہدہ اللی کے کوئی مامور من اللہ کیو کر کسی فضل کار تکاب کر سکتا ہے؟۔ طاف معاہدہ اللی کے کوئی مامور من اللہ کیو کر کسی فضل کار تکاب کر سکتا ہے؟۔ طالب حق کے فی خطریق حضرت اقد س نے تحریر فرمایا ہے۔کیاوہ کافی نہیں۔لہذا آپ کی اصلاح جو بطر زشان مناظرہ آپ نے تکھی ہے۔وہ ہر گز منظور نہیں ہے اور یہ بھی منظور نہیں فرماتے ہیں کہ جلسہ محدود ہو بلعہ فرماتے ہیں کل قادیاں وغیرہ کے اہل الرائے اپنے مجتمع فرماتے ہیں کہ جلسہ محدود ہو بلعہ فرماتے ہیں کل قادیاں وغیرہ کے اہل الرائے اپنے مجتمع ہوں اس تاکہ حق و باطل سب پر واضح ہو جائے۔والسلام علی من احدے المدی!

گواہ شد محمد سر دارابوسعید عفی عنہ /خاکسار محمداحسن بعیم حضرت امام الزمال چو نکیہ میر اروئے سخن خود ہدولت سے تھا۔ اس لئے میر احق تھا کہ میں کسی ماتحت

(ہتیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سننے میں اور اس وقت کی حالت و کھنے میں بہت بوا فرق ہے۔ ہم حلفیہ بطور شمادت کہتے ہیں کہ ایسی گالیاں ہم نے مرزاصاحب کی ذبان سے سنی ہیں جو کسی چو ہڑے پھارے بھی بھی نہیں سنیں۔ راقمان : حکیم محمد صدیق ساکن ضلع جالند ہر بستھی وانشمندال محمد ایر اہیم امر تسر کنڈہ سفید!

ا - ناظرین رسالہ ہمرا!ان تھلے ما نسول کی داد دیجئے کہ جھے تو مجمع ہے روکا جائے اور آپے لئے مجمع کیا جاتا ہے۔









≣ 🖺

= Q

:

### 11-6

کی تحریر نہ لیتا۔ مکر اس خیال سے کہ پبلک کو مرزاجی کے فرار کا نشان بتلایا جادے میں نے رقعہ مرقومہ قبول کر لیا۔ ان حضرات مرسلین رقعہ وگولہان کی حالت پر افسوس نہیں بلحہ افسوس ان لوگول کر بیا مولوی سمجھ لیتے افسوس ان لوگول پر ہے۔۔۔۔۔۔جوایسے لوگول کو درازر میش دکھے کرعالم یا مولوی سمجھ لیتے ہیں جن کو یہ بھی خبر نہیں کہ مناظرہ

اور محقیق ایک بی چیزے رشید یہ جو علم مناظرہ میں ایک متند کتاب ہے۔اس

علادهاس کے مناظرہ کرنا صرف زبانی گفتگو کانام نسیں۔بلحد تحریری بلحد ذہنی

توجہ بھی مناظرہ ہے۔ چنانچر رشید ہیں ہے: "وان کان ذالك المتوجه فی النفس كما كان للحكماء الا شيراقيين "ليكن اس الهامی جماعت نے جمال ممائل شرعيه ميں تجديد كی ہے اصطلاعات عظيه ميں ہمی موجد ہیں۔ اس لئے تو تناوں ميں (برعم خود) علماء كے دلائل كے جواب ديتے ہوئے کچھ اخلاق حنه كا بھی اظہار كيا كرتے ہیں مكر جب خاكسار كو الك لك كے جواب ديتے ہوئے کچھ اخلاق حنه كا بھی اظہار كيا كرتے ہیں مكر جب خاكسار كو الك لاكھ پندرہ بزار دينے كا وقت آيا تو خدائی وعدہ ياد آگيا اور مناظرہ سے باوجود بلانے كے صاف لفظول ميں انكار كردیا :

کیو کر مجھے باور ہو کہ ایفا ہی کرینگے کیا وعدہ انہیں کرکے مکرنا نہیں آتا

بعد اللتيا واللتى يم مرزائى كى صدافت اورراست بيائى ظاہر كرنے كوان كے حوالد رسالد انجام آگھم كے صفح ٢١٢ حوالد رسالد انجام آگھم وغيره كى بھى پر تال كرتے ہيں۔ آپ (انجام آگھم كے صفح ٢١٢







### FA

خراش ١١٥ م ٢٨١) يب فك لكية إن

"وازمعنا لانخاطب العلماء بعد هذه التوضيعات ولو سبونا وهذه مناخاتمة المخاطبات"

بینی ہم نے پنا ارادہ کر لیاہے کہ اس سے بعد علاء سے خطاب نہ کریں گے۔ گووہ

بم كوكاليال دين اوريد كمب بمارسك خطابات كاخاتمديد

بیر کتاب (ابجام آتھم) ۱۸۹۷ء کی مطبوعہ ہے جیسا کہ اس کے صفحہ اول (خزائن جااص ا) سے معلوم ہو تاہے۔ حالا تکہ اس سے بعد آپ نے علاء کرام کوصاف مباحثہ اور مقابلہ کے واسطے بلایا ہے۔ چنانچہ آپ ۲۵ مکی ۱۹۰۰ء کے اشتمار معیار الاخیار (مجموعہ اشتمارات جسم ۲۵۰) پر کیلیج ہیں :

دیگر آپ لوگ اے اسلام کے علاء اب بھی اس قاعدہ کے موافق جو ہے نیوں

کی شناحت کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ قادیان سے کسی قریب مقام میں جیسا کہ مثالہ ہے یا آپ

کواگر انشراح صدر میسر آجادے تو خود قایاں میں ایک مجلس مقرر کریں۔ جس مجلس کے

مرگردہ آپ کی طرف سے چندا لیے مولوی صاحبان ہوں کہ جو علم اور پر داشت اور تقویٰ اور
خوف باری تعلیٰ میں آپ لوگوں کے نزدیک مسلم ہوں بھر ان پر واجب ہوگا کہ مصفانہ
طور پر عث کریں اور ان کا تی ہوگا کہ نئین طور سے جھے تبلی کرلیں۔ (۱) ..... قرآن وحد ہے کی

کروے۔ (۲) ..... مقتل کی ردے۔ (۳) ..... ساوی تائیدات اور خوار ای اور کرامات کی رو

ہیں۔ لیمن آگر میں ان تینوں طور وں سے ان کی تبلی نے کہ لئے کسی تمن طریق بیان فرما ہے

یوں لیمن آگر میں ان تینوں طور وں سے ان کی تبلی نہ کرسکا۔ یاآگر ان تینوں میں سے صرف

ایک یادو طور سے تسلی کی تو تمام دنیا گواہ رہے کہ میں کاذب شھروں گالیکن آگر میں نے الیک

دل کس کر دی جس سے وہ ایمان اور طف کی روے انکار نہ کر سکیس اور نیز وذن ہوت میں ان

دل کس کی نظیر پیش نہ کر سکیس تو لازم ہوگا کہ تمام مخالف مولوی اور ان کے ناوان پیرو خدا

تعلی کے ذریس اور کروڑوں انسانوں کے گناہ کابو جو اپنی گردن پرنہ لیں۔ "









≣ (🗅

= Q



کیامرزاجی آپ نے اس تجویز میں فریق مخالف کو خطاب نہیں کیایاان ہے عث کا مطالبہ نہیں کیایاان ہے عث کا مطالبہ نہیں کیا جو عین مناظرہ ہے یا قادیاں میں ۱۹۰۰ء سے پہلے ہوئے کی وجہ سے مطالبہ نہیں کیا جو عین مناظرہ تو کیازیارت سے ہے کر مشور نے ہے ؟۔ نہیں تو پھر میں نے کیا کھی طالباتھا کہ مجھ کو مناظرہ تو کیازیارت سے بھی محروم رکھا گیا ہے:

وصال یار میسر ہو کس طرح ضامن ہمیشہ گھات میں رہتا ہے آسال صیاد

139

ہاں یاد آیا کہ یہ تحریر ۲۵ مئی ۱۹۰۰ء کی بھی تواس قابل نہیں کہ اس کو پیش کیا جاوے۔ کیونکہ مرزاجی نے اس کو عملی طورے منسوخ کر کے ردی کے صندوق بھی ڈالدیا تھا جس کی تفصیل یہ ہے ندوۃ العلماء کے جلسہ (منعقدہ امر تسر) کے موقعہ پر ۱۸ کتوبر ۱۹۰۲ء کو مرزاجی کے نام ۳۳ علاء نے مشتر کہ نوٹس دیا تو جتاب بغیر رسید ڈاکانہ کے اف تک نہیں کی وہ نوٹس اس جگہ پر ہم نقل کرتے ہیں جو یہ ہے:

## مخدمت مرزاغلام احمه صاحب قادياني

السلام علینا وعلے عبادالله الصالحین آپ کی تحریر مور خد ۲۵ مگی ۱۹۰۰ کے مطابق ہم لوگ آپ سے بعث کو حاضر ہیں۔ گواس سے پہلے بار ہا آپ کی اصلیت ملک کو معلوم ہو پھی ہے۔ تاہم آپ کی جمت پور کی کرنے کواس دفعہ بھی ہم تیار ہیں۔

پس آپ سے پائدی مشروط مقررہ علم مناظرہ آکر مباحثہ کریں۔ آپ کے بتلائے ہوئے طریق خلافہ ہمیں منظور ہیں۔ نقذیم و تا خیر ان کی ہمارے اختیار ہے۔ پس آپ شنبہ کے روز اااکتوبر کی شام تک امر تسر پہنچ جا کی تو ہم لوگ بعد اختیام جلسہ ندوۃ العلماء بروز کے شنبہ آپ سے مباحثہ کریں گے۔ جس صاحب کو ہم اپ مشورے سے پیش کریں گے۔ یک شنبہ آپ سے مباحثہ کریں گے۔ جس صاحب کو ہم اپ مشورے سے پیش کریں گے۔ اس کا ساختہ پرداختہ منظور کریں گے۔ چو نکہ آپ کو مولوی احمد حسن صاحب ایڈ پئر شخنہ ہمند

کے بوٹس مور خد ۲۳ ستبراور ضمیمہ ۲۳ ستبر سے تبیہ ہو چکاہے۔اس کئے آپ قلت وقت کا









Pen

Eraser

 $\Diamond$ 



Redo

ہاں یاد آیا کہ یہ تحریر ۲۵ مئی ۹۰۰ء کی بھی تواس قابل نہیں کہ اس کو پیش کیا جاوے۔ کیونکہ مرزاجی نے اس کو پیش کیا جاوے۔ کیونکہ مرزاجی نے اس کو عملی طور سے منسوخ کر کے ردی کے صندوق میں ڈالدیاتھا جس کی تفصیل یہ ہے ندوۃ العلماء کے جلسہ (منعقدہ امر تسر) کے موقعہ پر ۱۸ اکتوبر ۲۰۹۱ء کو مرزاجی کے نام ۳۳ علماء نے مشتر کہ نوٹس دیا تو جناب بغیر رسیدڈ اکنانہ کے اف تک نہیں کی وہ نوٹس اس جگہ پر ہم نقل کرتے ہیں جو یہ ہے:

## مخدمت مرزاغلام احمه صاحب قادياني

140

السلام علینا وعلے عبادالله الصالحین آپ کی تحریر مور خد ۲۵ مئی
۱۹۰۰ء کے مطابق ہم لوگ آپ سے بحث کو حاضر ہیں۔ گواس سے پہلے بارہا آپ کی اصلیت
ملک کو معلوم ہو پچی ہے۔ تاہم آپ کی جت پوری کرنے کواس دفعہ بھی ہم تیار ہیں۔

پس آپ بی پائٹ کی مشروط مقررہ علم مناظرہ آکر مباحثہ کریں۔ آپ کے بتلائے
ہوئے طریق ثلاثہ ہمیں منظور ہیں۔ نقذ یم و تا خیر ان کی ہمارے افقیار ہے۔ پس آپ شنبہ
کے روز اااکویر کی شام تک امر تر پنجے جائیں تو ہم لوگ بعد افقام جلسہ عدوۃ العلماء بروز
کی شنبہ آپ سے مباحثہ کریں گے۔ جس صاحب کو ہم اپنے مشورے سے پیش کریں گے۔

اس کا سافتہ پرداختہ منظور کریں گے۔ چو نکہ آپ کو مولوی احمہ حسن صاحب ایڈ یئر شختہ ہند
کے نوٹس مور ندہ ۲۳ سمبر اور ضمیمہ ۲۳ سمبر سے تنبیہ ہو چکا ہے۔ اس لئے آپ قلت و فت کا

#### 100

عذر نہیں کر سکتے۔ غالباً آپ کواپنے خیالات کی اشاعت اور تحقیق حق کاس سے عمدہ موقع نہ مل سکے گا۔

رسا المعندان المركزي وبالما فعندي وبالرجم فعندي الماء



8

V

Crop

Share

Save

## آخری فیصلہ!!!

حقیقت یہ ہے کہ یہ المامات اور پیشگو ئیال بھی مرزاصاحب کی زندگی ہی میں زیر ھٹ تھیں ان کی و فات کے بعد خدا کی مربانی ہے ان کی بھی حاجت نہیں رہی کیو نکہ ان کی وفات سے سارے اختلافات کا فیصلہ ہو چکاہے۔

ناظرین جیران ہوں گے کہ میں کیا کہ رہا ہوں حالا تکہ اختلافات ہنوز موجود ہے۔ یہ سچ ہے کہ اختلاف موجود ہے مگریہ سب کچھ مرزاصاحب کی امت کی ہٹ اورزبان کی چے ورنہ دراصل سب اختلافات مٹ مجے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جناب مرزا صاحب قادیانی نے میرے مواخذات سے تنگ آگر (جس کااظہاروہ خود کرتے ہیں) ایک اعلان شائع کیاجو اپنامضمون بتلانے میں خود کافی ہے۔ کسی کی شرح یاحاشید لگانے کی حاجت نہیںاس لئے اس اعلان کوبعینہ درج کر کے ناظرین کی رائے پر چھوڑتے ہیں۔

وه أعلال بيرے:

## مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بسم الله الرحمن الرحيم • نحمده ونصلى على رسوله الكريم! يستنبونك احق هو ٠ قل اي وربي انه لحق!

ورمت مولوى شاء الشرصاحب المسلام على من البع الهدى امت آپ کے برچہ اہل حدیث میں میری کندیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ ایناس برچه میں مردود "كذاب و جال مفسد كے نام سے منسوب كرتے ہیں اور و نیا میں میری نبیت شرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور د جال ہے اور اس شخص کا وعویٰ مسیح موعود ہونے کاسر اسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت د کھ اٹھایا اور صبر کرتا رہار مگر چو نکہ دیکھتا ہوں کہ حق کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے ہے روکتے ہیں اور جھے ان گالیوں اور ان شمتوں اور











(مجويداشتمارات جسم ٥٤٥ ٥٤٥)

ناظرین! غور کریں کہ یہ اشتمار کیا کہ رہاہے اور کس غرض کے لئے شائع ہوا ہے۔ صاف بتارہاہے کہ ہم (مرزااور خاکسار) میں ہے جو پہلے مرے گاوہ جھوٹا ثابت ہو گا۔

العنی اس نزاع کی جیثیت میں جو ہم دونوں میں بات دعویٰ میسیت اور مهدویت وغیر و تھی۔

ہم دونوں میں سے پہلے مر نے والا جھوٹااور پیچے رہنے والا سچاہو گا۔ یہ مطلب اس اعلان کاایا

واضح ہے کہ کی غبی ہے غبی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔

144

### 144

چونکہ ماری غرض تحقیق حق ہے۔اس لئے اس نیصلہ پر موجودہ مرزائیوں کے عدرات نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔

عذراول: یه کماجاتا ہے کہ اشتہار الهامی نمیں بلعہ محض دعاہے اور دعا کی بات ہم نمیں کہ سکتے کہ ضرور قبول ہوئی ہوگی۔

اس مخفر کاجواب ہے ہے کہ یہ عذر خود مر زاصاحب کے منشاء کے خلاف ہے۔ اس اعلان کی باسعہ مر زاصاحب کی تشر تے جواس سے بعد چھپی ہے وہ یہ ہے۔ اخبار بدر کا ایڈیٹر مر زاصاحب کی ڈائری میں لکھتاہے :

"مرزاصاحب نے فرمایا یہ زمانہ کے عجائبات ہیں رات کو ہم سوتے ہیں تو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اچانک ایک المام ہوتا ہے اور پھر دوا پنے وقت پر پورا ہوتا ہے کوئی ہفتہ عشر و نشان سے خالی نہیں جاتا۔ ثاءاللہ کے متعلق جو پچھ لکھا گیاہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بابعہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بیادر کھی گئے ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس طرف ہوئی اور رات کو المهام ہوا۔ اجیب دعوت الداع صوفیاء کے نزدیک بوئی کر امت استجابت دعا ہے۔ باتی سب اس کی شاخیں۔

(اخباربدر قادیان جلد ۲ می مورند ۲۵ تاپریل ۱۹۰۵ء کلنو طات ج۹ می ۲۹۸) مرزاصاحب کی بیہ تشر سمج موجودہ مرزائیوں کے جملہ اعتراضات کا کلی فیصلہ کرتی ہے۔ناظرین ابغرض شخفیق خالص نبیت سے خوداس عبارت کوغور سے دیکھیں کیا بیہ عبارت نمیں بتلاتی کہ یہ اعلان خداکی تحریک ہے ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ خداکی طرف سے

اس مضمون پر ممقام لد ھیانہ ۱۵ ماہ اپریل ۹۱۲ اء کو مرزا ئیوں سے میر امباحثہ ہوا

### 166

چو نکہ ہاری غرض تحقیق حق ہے۔ اس لئے اس فیصلہ پر موجودہ مرزائیوں کے عذرات نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔

عذراول: به کهاجاتا ہے کہ اشتمار الهای نہیں بلتھ محض دعا ہے اور دعا کی باہت ہم نہیں کہ کتے کہ ضرور قبول ہو کی ہوگی۔

اس مخفر کاجواب یہ ہے کہ یہ عذر خود مرزاصاحب کے منشاء کے خلاف ہے۔ اس اعلان کی باست مرزاصاحب کی تشر تے جواس ہے بعد چھپی ہے وہ یہ ہے۔ اخباریدر کا ایڈیٹر مرزاصاحب کی ڈائری میں لکھتا ہے:

"مرزاصاحب نے فرمایا یہ زمانہ کے عجائبات ہیں رات کو ہم سوتے ہیں تو کوئی مختر خیال نہیں ہوتا کہ اچانک ایک المام ہوتا ہے اور پھر دوا پے دفت پر پورا ہوتا ہے کوئی ہفتہ عشر ہ نثان سے خالی نہیں جاتا۔ ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیاہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلعہ خدائی کی طرف ہے اس کی بیادر کھی گئے ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس طرف ہوئی ادر رات کو المام ہوا۔ اجیب دعوت الداع صوفیاء ہوئی ادر رات کو توجہ اس کی طرف تھی۔ اور رات کو المام ہوا۔ اجیب دعوت الداع صوفیاء کے نزدیک بوئی کرامت استجامت دعاہے۔ باتی سب اس کی شاخیس۔

(اخباربدر قادیان جلد ۲ ص ۷ مور ند ۱۹۰۵ بریل ۷ ۱۹۰۵ بلفو ظات ۹۶ ص ۲۹۸)
مرزاصاحب کی بیہ تشریح موجوده مرزائیوں کے جملہ اعتراضات کا کلی فیصلہ کرتی
ہے۔ناظرین ابغر من شخیق خالص نبیت سے خوداس عبارت کو غور سے دیکھیں کیا یہ عبارت
منیں بتلاتی کہ یہ اعلان خداکی تحریک ہے ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ خداکی طرف سے

اس مضمون پر ممقام لد صیانہ ۵ اماہ اپریل ۱۹۱۲ء کو مرزا یکوں سے میر امباحثہ ہوا تھا جس میں در صورت فتح پانی ان کی طرف سے مبلغ تین سور و پید انعام مقرر تھا۔ اور فیصلہ کے لئے ایک مسلمان ایک مرزائی منصف اور ایک سکھ صاحب سر پنج تھے۔ ایک منصف اور سر پنج کے انفاق سے ہماری فتح ہوئی مبلغ تین سور و پید ہم کوانعام ملا۔ الحمد للہ! پیر حث تحریری

学







≣ 🖺













≣ 🖺

148



# بعدآ تخضرت عليسة كےمدعی نبوت كافر

ماكمان محمد ابا احدمن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.

" محمظی تم میں ہے کسی مرد بالغ کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے ختم کر نیوالے ہیں،اوراللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتا ہے۔''

يرآيت باجماع مسلمين رسول الشعافية كى نبوت كوختم كرنے والى بے يعني آپ ك بعد کوئی نی نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام علماء نے مرزا قادیانی کو کافر ومرتد لکھا ہے۔ صدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ میرے بعدلوگ دعوئے نبوت کریں گے مگر کذاب د جال ہوں گے اوربيامرواضح بكروجال كافر موكار چنانچيز ندى شريف جلددوم ص ٢٥ باب "لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون"مطيع كتبائى ميں حديث بـ

عن ثوبان قال قال رسول الله عَلَيْكِ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين وحتى يعبد الا وثان انه سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي.

" حضرت ثوبان ﷺ فرماتے میں کدر ول اللہ اللہ فیصلے نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے بعض قبیلے مشرکین سے نہ ال جا کیں اور بت نہ یو ہے جا کیں اور عنقریب میری امت میں تمیں (۳۰) دجال جھوٹے پیدا ہوں کے اور دعویٰ نبوت کریں گے حالانكه مين آخرى ني مول نبيول سے اور مير بعد كوئى ني نه موگا۔"

بس صرف ایک آیت اورایک حدیث پر کفایت کی جاتی ہے۔ مرز اقادیانی اس حدیث کی پیش گوئی کے مطابق مشرک بھی ہے کیونکہ اس نے دعویٰ خدائی کے علاوہ خدا کی اولا و تابت کی ہے جیسا کہ آ گے آئے گا اور دعویٰ نبوت بھی کیا ہے اور بید د جال کا فر کا کام ہے۔











109

بشم الله الرحمن الرحيم. نحمدة ونصلي على رسوله الكريم.

## مقدمه

ہم مسلمان مرزاغلام احمد قادیانی کے کیوں خالف ہیں۔ یادر کھنا جائے کہ مسلمانوں کا کوئی دنیاوی جھڑ انہیں بلکہ محض دینی عداوت ہے۔ قرآن مجید میں خدافر ماتا ہے۔ "لا تنسولوا قسوما غسطب الله علیهم" "جس قوم پرخدا کا غضب ہوگا دوئی نہ کرو۔"اس سے ہرگز دوئی نہ کرو۔"اس مدانعالی کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں خدانعالی ترآن مجید میں فرماتا ہے:

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ان دعوا للرحمن ولدا. (مريم: )

لعنی قریب ہے کہ آسان ٹوٹ جائیں اور زمین بھٹ جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔اس بات سے کہ انہوں نے رحمان کے لئے ولد پکارا (سور مُریم)

صاحبان! شرک ایسی بلا ہے کہ اعمال کو بربادکردیتی ہے اور مشرکف فداکی بدترین مخلوق میں ہے ایک مخلوق ہے۔ تو آپ ہی انصاف کریں کہ ہم مرزاصا حب کو کس طرح مسلمان کہیں۔ ہم اس مخضر ٹریکٹ میں آپ کو بتا کیں گے کہ مرزاصا حب نے خداکی اولاد بھی ٹابت کی اور خود خدا بھی ہے۔ اور خداور سول پر افتر اے بھی کیا ہے اور انبیاء کی تو ہیں بھی جی بھر کرکی۔ ایسے شخص کو کوئی شخص مسلمان بھی سمجھے تو ہم اس شخص کو بھی مسلمان نہیں کہتے۔

### عقيده مشركانه

قادیانی ایجنٹ عام طور پر سادہ لوح مسلمانوں کو بہکانے کے لئے مرزا صاحب کی کتابیں پیش کردیا کرتے ہیں کہ مرزاصاحب نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو حید صف چکی تھی تو جناب مرزا نے آ کرزندہ کیا۔ رسول مقبول ایک کے کا تھا تو مرزا نے آ کرزندہ کیا۔ رسول مقبول ایک کے کی عیسائی لوگ تو ہیں کرتے تھے تو مرزا قادیانی نے آ کر بڑنے تا فزائی کی۔ وغیرہ ہماس محضر ٹریک میں تابت کریں گے کہ مرزا قادیاتی نے آ کراس قدر شرک اور کفر بھیلایا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے تھی ایک طاہری مسلمان اپنے کو ظاہر کرتا ہے گر باطن میں کفر اور شرک سے بھراپڑا ہے اور تر آن مجید کی تحریف اور انہیاء و ہزرگان دین کی سخت تو ہین کرتا تھا۔

\*









10.

(۱) مرزا قادیانی اپنی کتاب اربعین نمبر ۱۳ ص۱۹ خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۲ کے حاشیہ میں خدا تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔الہام ہوتا ہے 'انت منبی بمنز لمۃ او لادی " یعنی اے مرزاتو میری اولاد کے مرتبہ پر ہے۔

صاحبوغور کرواس البهام میں اللہ تعالی اپنی اولا دٹا بت کر کے مرزا کواس کے مرتبہ میں بتا رہا ہے اور قرآن مجید جا بجا پکار رہا ہے کہ میری اولا دنہیں بلکہ اس عقیدہ کو کفر کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو یہود ونصاریٰ نے خدا کا بیٹا کہا تو خدا نے آنہیں کا فرکھ ہرایا۔ پس اس عقیدہ کی بنا پر مرزاصاحب کی مشرک اور کا فرکھ ہرے۔

### وعوىٰ خدائي

(۲) آ ئيند كمالات ١٥٥٥ م ١٥٠ م زائن ٥٥ م ايضاً وغيره من مرزا صاحب كليت بين "رأيتنى في المعنام عين الله فتيقنت اننى هو "ليني من خواب من اليئة آپ كوبوبهو الله و يقتن كيا كه من واقعي الله بول ..... "ف خلقت المسموات الله و يقابول تو يحر من نے يقين كيا كه من واقعي الله بول ..... "ف خلقت المسموات و الارض " پس من نے آسان اورز من بنائے "فقلت انا زينا المسماء الدنيا مصابيح " يعنى پحر من في آسان و نيا كوستارول سے بجايا ..... "و كنت التيقن ان جوارحى ليست جوارحى بل جوارحى بل جوارحى بل جوارحى بل جوارح الله تعالى " يعنى من يقين كرتا تعاكم ير اعضائي مير نيس بلكه الله كاعضاء بين ..... "و كنت النجيل انى انعدمت بكل وجو دى و انسلخت من الله كاعضاء بين ..... و كنت النجيل انى انعدمت بكل وجو دى و انسلخت من هوينسى و الان لا هنسا نوع و لا شريك " يعنى مجھ بينيال بور ماتھا كه من اپ وجود (انسانى) سے بالكل معدوم بو چكا بول اورئكل چكا بول \_ پس نه كوئى منازعت كرنے والا رہانه (انسانى) سے بالكل معدوم بو چكا بول اورئكل چكا بول \_ پس نه كوئى منازعت كرنے والا رہانه شريك ( گويا و حدة لاشريك بو ح) \_

حضرات! ویکھا قادیانی متبنی کا خدائی دعویٰ ۔ اور مزے کی سنو .....

### فداسے رشتہ

هیقة الوی م 2 بن ج ۲۲ م ۷۷ میں الہام ہوتا ہے" انست منسی و انسا مسنک" یعنی اسے مرزاتو بھے ہے اور می بھے ہے " (استغفر الله نعوذ بالله) قادیانی ایجنٹو! کیا اس تو حید کو پھیلانے کے لئے مرزا آیا تھا، لسم بلد و لم یولد کے ضمون کو بھول گئے کہ نہ کوئی خدا سے ہاور نہ خدا کی سے ۔ اور یول الہام ہوتا ہے " انست من مائنا" اے مرزاتو ہما، بے پائی سے ہے۔ تو بہ یہ کس قدر کفر ہے۔

~





101

## مرزا کے خدا کی مثال مرزا کے قلم سے

رسول التعليقة كي إدى

تمام ابلِ اسلام کاعقیدہ ہے کہ (مبشر ابوسول یاتی من بعدی اسمهٔ احمد)
ہے آیت رسول اللہ علی کے تق میں ہے اور احمد آپ ہیں۔ گرمرز اصاحب فرماتے ہیں کہ یہ
میرے تق میں ہے اور میرانام احمد ہے۔

(ازالہ ۲۷۳ نے اور میرانام احمد ہے۔
اور لکھتا ہے:

منم مسيح زمال منم كليم خدا منم محمد و احمد كه مجتبى باشد

(رَياق القلوب ص ع فرائن ج ۵ ص ١٣٣)

اورلکھتاہے:

انبیاء کرچہ بودہ اندہے۔ من بعرفاں نہ کم ترم (کے (نزول اسم ص ۹۹ ٹرزائن ج۱۸ص ۲۷۷) لیعنی انبیاءاگر چہ بہت ہوئے گر میں بھی تو کسی کے کم نہیں۔





### lor !

آ گئے کیونکہ آپ مجمی پہلوں ہے ہیں )اورلوتحفہ گولڑو میص یہ خزائن ج کاص ۱۵۳ میں مرزا نے لکھا ہے کہ ''نبی کریم کے مجمزات تین بزار تھے میرے بجزات دی لا کھ سے زیادہ ہیں۔''

(فان الفي مدرراين الحديده مع ٥ فرائن جام ١٠٠)

مرزائی دوستو! یج کہنا کہاس میں حضور کے اپنے آپ کومرزانے بڑھایا ہے یانہیں۔ بناؤدس لا کھوہ کون ہے مجزے ہیں۔ ہمارے سامنے توایک ہی چیش کیا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی ( مگر آہ! اے عشق تیراستیاناس)وہ بھی نکاح میں ندآئی جس کے باعث آج کلنک کا فیکد مرزائی امت پر باتی ره گیا جوتیا مت تک اترنہیں سکتا۔ گویایہ چیش گوئی مرزاصا حب نے ساری دنیا کے سامنے پیش کر کے بیر بتانامقصود تھا کہ اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں ندآ و ہے تو میں جھوٹا مگر خداتعالی نے ایساصاف فیصله کردیا که مرزاصاحب دنیا سے خالی ہاتھ گئے اور محمدی بیگم ندلی۔جس كاافسوس آج مرزائي بھى كرد ہے ہيں۔

## مرزاك سيحكود كاعقيده

"(مرزا)خودمحدرسول الله بجواسلام كى اشاعت كے لئے دوبارہ ونيا مين آيا۔

(كلمة الفصل ص ١٥٨)

" بر محض محمد رسول الله علي على عن مراه سكتا بي-" (اخبار الفضل عارجولا في ١٩٢٢ عن ٥) "مرزا كادى ارتقاءآ تخضرت علي عن ياده تفاء" (روي جون ۱۹۲۹ء) " رسول كريم كى كى وعائمي قبول نبيل بوكيل " (الفصل مهرمارج ١٩٢٧ء ص٥ج ١١ انمبره ١٧) " باعتبار کمالات واست ورسالت کے مرزامحمد رسول اللہ ہی ہے" (الفضل ۱۹۱۵ میوری ۱۹۱۹ء) "مرزاصاحب مين محمر تقے-" (ذكرالي ص ٢٠)

"مرزا کی روحانیت نی کریم سے اقوی اکمل اوراشد ہے۔" (کلمة الفسل ص عما) حفرات! آپ ن چکے ہیں کدمرزاغلام احمد قادیانی کے بیٹے کا پیعقیدہ ہے۔اب آب پر ہی ہم انساف جھوڑتے ہیں کدیدلوگ اگر چدظا ہری کلہ کو ہیں گر جب حضور علاق کے متعلق سے عقیدہ ہے تو کیا آپ انہیں سلمان کہیں گے جس مخص کے دل میں ذراسا بھی ایمان ہے وہ بھی بھی ان باتوں کوئن میں سکتا۔ چہ جائیکہ ایسا خبیث عقیدہ رکھنے والے کومسلمان کے۔اللہ تعالی مسلمانوں کوان کے فتنہ سے بچائے۔ آمین







100

امام حسين كي توبين

تمام الل اسلام امام حسین کی فضیلت اور بزرگی کے قائل بیں ان کی گستاخی یا جنگ کو بد نی بھے ہیں۔ چنانچہ مدیث شریف میں ان کے فضائل بہت سے ہیں جن میں سے ہم صرف ایک صدیث بیان کردیتے ہیں۔جوابن مجدج اوّل ص ۱۳ پر ہے۔

عن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله عليه من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني.

''یعنی حضور علی فی فرماتے ہیں جس نے حسن حسین (رضی اللہ عنہما) ہے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے انہیں براسمجھا اور تا راض کیا اس نے مجھے تاراض کیا'' اب اس صدیث کے بعدہم آپ ناظرین کو بیبتانا جاہتے ہیں کہ مرزاصاحب نے امام صاحب کی سخت تو بین کی ہاورائے آ پ کوام حسین سے بڑھ کرلکھا ہے۔ چنانچدوافع البلاص ١٣ خزائن ج ١٨ص٢٣٣ ين لكهي بن:

"اے قوم شیعہ!اں پراصرارمت کرو کہ سین تہارامنی ہے کیونکہ میں کی کی کہتا مول كرا ج تم من ايك بكراك سين عيزه كرب"

اورا عازاحدي ص٥٠ فرائن ج١٩ص١٢ اس ب

وقالوا على الحسنين فضل نفسة. اقول نعم والله ربي سيظهر. ''ادرانہوں نے کہا کہاں مخص نے امام حسن حسین سے اپنے تنیں احجا سمجھا۔ میں كهتابول بال اورميرا خداع نقريب ظاهر كرد عكا\_

اورای کتاب کے ص ۸۱ فرائن ج ۱۹ ص ۱۹۳ میں یول لکھا ہے:

واني قتيل الحب لكن حسينكم. قتيل العدائ فالفرق اجلي واظهر. اور میں خدا کی محبت میں کشتہ ہوا ہوں کی حسین تمہاراد شمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق كھلاكھلا ظاہرہے۔"

اورص ٢٩ فرزائن ج١٩ص ١٨١ ركها ب

شتان ما بيني وبين حسينكم. فاني آؤيد كل أن وانصر "مجھ میں اور تہارے حسین میں برافرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہرایک وقت غداکی تائداور مددل رعى ہے۔





≣ ╚



100

علاوہ اس کے اور بھی بہت اشعار ہیں جن میں بخت تو ہین کی ہے مرا خصار مقصود ہے۔

توبن الوبرية

مسلمانون كوغودكرنا جاسي كماي جليل القدر صحابي كوب بجح لكعناب بدين نبيس توادر

کیا ہے؟

. عام مسلمانون کی تو بین

آ مَيْد كالاتِ اسلام ص ٢٥٨ ٥٣٥ \_ خواسُ ج ٥٥ ايننا پرلكها ب كد "برمسلمان ميرى تصديق كرے ، ججے قبول كرے كا مكر بدكار فوروں كے بچے وہ تسليم ندكريں سے "اور جم الهدى ص ا فراسُ ج ١٣ اص ٥٣ پريوں تحرير ہے:

A







2 :

100

حضرات! بیتہذیب مرزا بطورنمونہ پیش خدمت ہے ورندالی خرافات بہت ی ہیں ۔ جن کے ذکر ہے اندیشہ طوالت ہے۔

توبين حضرت عيسلى عليه السلام

سب سے پہلے یہ بات قابل یا دہونی چاہئے کہ اسلام نے ہم کو یہ ہر گرتعلیم نہیں دی کہ الرکوئی شخص خبیث الباطن ہمارے آقاسر دار دو جہاں محصط اللہ میں گئی ہٹک آمیز کلمہ کے تواس کے مقابل کمی ایسے نبی کی شمان میں ان کے مقابلہ میں گتا خی کریں جس کو دہ نبی مانتا ہو مثلاً عیسائی لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی نبی کریم ہوئے ہے کے حق میں گتا خی کرے تو ہم حضرت عیسی علیہ السلام کوگالی دیں۔ یہ ہر گزشر بعت نے ہمیں نہیں سکھایا۔ وسری بات یا در کھنے کی یہ ہے کہ حضرت عیسی اور یہ وعلی دیں۔ یہ ہر گزشر بعت نے ہمیں نہیں سکھایا۔ دوسری بات یا در کھنے کی یہ ہے کہ حضرت عیسی اور یہ وعلی بی نبی کے تام ہیں دونہیں۔ چنا نبیہ مرزا قادیائی توضیح المرام ص ۲ فرزائن ج سے ۵۲ پر فرماتے ہیں: ''دوسرے کیے ابن مریم جن کو عیسیٰ دیسوع بھی کہتے ہیں۔''

جب بیرنابت ہوا کہ بیوع عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں تو پھر جب بیوع کوگائی دی جائے گی وہ حضرت عیسیٰ ہی کو دی جائے گی۔اب سنئے مرزا قادیانی ضمیمہ انجام آتھم ص کے حاشیہ فرائن جااص ۲۹۱ میں حضرت عیسیٰ بیوع کے بارے میں بیتح ریفر ماتے ہیں

''آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے اور پھینہیں تھا۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک ادر مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجودظہور پذریہوا۔''

"آ پ كالنجريول سے ميلان اور صحبت بھي شايد إى وجدسے ہو۔"

اور کشتی نوح ص ۱۵ \_ حاشیه خزائن ج۱۹ص ا کیس لکھا ہے:

'' یورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو بیرتھا کہ۔ عیسیٰ علیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔''

چشمہ میمی ماا خزائن ج ۱۹ س ۱۳۳۱ پر ککھا ہے کہ'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم کے نود اخلاقی کیا تھا۔ اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔''اور مکتوبات احمد میں ۱۳۳۳ میں ہے'' میسے کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھا ویوشرانی ندزا ہدنہ عابد ندحق کا پرستار متکبر'خود بیں خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' ایک کھا ویوشرانی ندزا ہدنہ عابد ندحق کا پرستار متکبر'خود بیں خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' ایک کھا ویوشرانی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اعجاز احمدی ص ۲۵ نیز ائن جواص ۱۳۵ میں فریاتے ہیں ا





LA

''افسوس ہے کہ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہاد میں غلطیاں ہیں اس کی نظیر کسی نبیں ہیں ہیں اس کی نظیر کسی نبیں ہیں ہیں ہیں۔''

حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے معجزات سے انکار

قرآن مجید سورہ مائدہ میں خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات بیان کرتے کرتے ہیں مجرزہ بیان کیا ہے کہ آ ہمٹی سے جانور کی شکل بنا کر بھکم اللی پھونک دیے تھے تو وہ جانور ہو کر پرواز کرتا تھا مگر مرزا قادیانی ازالہ اوہام ص۳۰ ۳۰۳ من ۳۰۹ ۔خزائن جساص ۲۵۵٬۲۵۳ میں فرماتے ہیں کہ' خدائے تعالی نے حضرت سے کوعظی طور سے ایسے طریق پراطلاع و دے دی ہوجوا کی مٹی کا کھلونا کسی گل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پرایسا پرواز کرتا ہو اجسے پرندہ پرواز کرتا ہو ابھی برندہ پرواز کرتا ہو ابھی برندہ پرواز کرتا ہو ابھی برس کی میں برس کی مدت تک بجاری (بڑھئی) کا کام بھی کرتے رہے۔''

حضرات! ویکھاایک تو معجزہ سے انکار۔ اور دوسر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ
یوسف نجار کو ثابت کیا۔ استغفر اللہ۔ بیعقیدہ یہود کا تھا مسلمان حضرت عیسیٰ کو بے باپ جانے ہیں
اور قر آن مجیداس پرشاہد ہے۔ اور ازالہ او ہام ص ۳۰۹۔ خزائن ج ساص ۲۵۸٬۲۵۷ میں یہ بھی لکھا
ہے کہ'' یہ جو زندہ کرتے تھے تو صرف بیمل ترب (مسمریزم) تھا۔'' مرزا قادیانی کی عبارت
ملاحظہ ہو۔'' یا در کھنا چا ہے کہ یم مل (ترب) ایسا قدر کے لائت نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال
کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خدائے تعالی کے فضل اور تو فیق
سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان مجوبہ نمائیوں میں حضرت سے ابن مریم سے کم ندر ہتا۔'' اللہ رے اللہ
میں حضرت سے کا رنا مہ کو قابل نفرت اور مسمریزم سے تعبیر کرنا یہ صرف مرزا کا حق ہے۔ کی مسلمان نے
میں گذرہ عقیدہ نہ رکھا تھا۔

حضرات! عام طور پرمرزائی کہا کرتے ہیں کہ یبوع کو کہاہے گرآپ نے دیکھ لیا کہان عبارات میں یبوع بھی اور حضرت عیسی اور ابن مریم کے الفاظ بھی موجود ہیں۔اب تاویل کی گنجائش نہیں نام لے کرگالی دی ہیں۔

الله تعالی مسلمانوں کوان بے دینوں سے بچائے۔ آمین

00000

















2 :

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله واهله

158

## بہلے مجھے دیکھتے

ان دنوں ایک کتاب موسومہ "صحیفہ آصفیہ" یعنی بہلیغ بحضور نظام قادیانی مشن نے نگلی ہے جوہ ۱۹۰ کتوبر ۱۹۰۹ء کومیر سے مطالعہ جس آئی۔ اس کتاب جس قادیانی خلیفہ علیم نورالدین کی طرف سے حضور پُر نورنظام بعنی وائی ریاست حیدر آبادد کن خلد اللہ ملکہ وزاد جلالہ کی خدمت جس حوادث ارضی وساوی عمو ما اور واقع طوفان بلدہ حیدر آباد خصوصاً یاددلا کر حضور محدوج کوقادیانی مشن کی تبلیغ کی ہے کہ اِن واقعات حادثہ کی خبر ہمارے اہام مرزاصا حب قادیانی نے پہلے سے دی تھی اس لئے مرزاصا حب مامور من اللہ اور سے موعوداور مبدی مسعود ہیں۔

چونکہ قادیانی مشن سے بھراللہ خاکسارکو پوری واقفیت ہاس لئے حضوراعلی نے اس بندہ درگاہ کو بالقاء مامور فرمایا کہ حضور پُرٹورشاہ دکن کی طرف سے رسالہ صحفہ آصفیہ کا جواب لکھوں۔ جس سے حضور پُرٹور کے خدام پر اور دیگر اہلِ اسلام بلکہ عامہ انام پر اصل اصل حال منکشف ہوسکے۔ و ما تو فیقی الا باللّه۔

ای مناسبت سے اس رسالہ کا نام 'صحیفہ محبوبیہ' رکھا۔ خداقبول فر مادے۔ خاکسار

ابوالوفاء ثناءالله امرتسری شوال ۱۳۲۷ ه مطابق ۲۴ را کتوبر ۱۹۰۹ء

\*









2 :

159

109

# بإباول

تھیم نورالدین خلیفہ قادیانی نے اپنے مضمون (صحیفہ آصفیہ ) میں دوباتوں کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

(۱) دنیایس بدکاری کثرت سے جوان آفات ارضی اور ساوی کی موجب ہے۔

(۲) چونکہ مرزا قادیانی نے اِن واقعات کی پیش از وقت خدا ہے علم پا کرخبر دی ہے۔ لہذاوہ ملبَم ربّانی اور خلیفہ سجانی تھے۔

امراول کی بابت تو کسی کوانکار نہیں۔ ندانکار کی گنجائش ہے کہ دنیا کی آبادی میں کوئی نسبت نہیں ملتی کہ نیک اور بدکومتاز کرسکے۔ حدیث شریف میں آباہ کہ بنی آ دم میں فی ہزار، نوسو نتانو ہے جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ۔ زیانہ حال پر نظر کرنے ہے اِس حدیث کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ شاید زیانہ سلف کے صلحاء کو ملا کریہ نسبت ہو سکے ورنہ حال میں تو فی لاکھ بھی یہ نسبت پیدا نہیں ہوگئی۔

ہرایک طبقے کے لوگ اپنے اپنے فرائض سے عافل ہیں۔ کسی شاعر نے زمانہ کے حالات کی خرابی دیکھ کر کیااچھی رائے لگائی ہے کہ:

آنچه پُر جنعیم وکم دیدیم وبسیارست ونیست نیست جز انسان دریل عالم که بسیارست و نیست.

چونکہ بیامر واقعی ہے کہ الل دنیا اپنے فرائض سے عافل ہی نہیں بلکہ اُنہیں تو ڈر ہے ہیں اِس لئے تھیم صاحب کے اِس جھے پر کسی طرح کی تقید کرنے کی حاجت نہیں۔البتہ آپ کی تحریکا دوسرا پہلو کہ جناب مرزا صاحب کوخدا کی طرف سے غیوب پراطلاع ہوتی تھی قابل غور ہے۔ چنانچہ اِسی پہلو پرہم غور کریں گے۔

حکیم صاحب نے جو واقعات اور حوادث پیش کئے ہیں ان کی تحقیق تو ہم آ مے چل کر

•









:=

Q :

کریں گے سردست ہم حکیم صاحب کو اہل علم کا اور خود مرزا صاحب کامسلمہ اصول ہتلاتے ہیں كى: "موجبكليكى نقيض سالبدجزئية "موتاب\_كيامعنى ؟كى مدعى كصدق كے لئے جملدامور میں سچا ہونا ضروری ہے اور کذب کے لئے بعض امور بھی کافی ہیں۔ چنانچے مرزا صاحب خود بھی

ورمکن ہے کہ ایک خواب مجی بھی ہوا در پھر بھی شیطان کی طرف سے ہوا در ممکن ے کہا یک الہام سچا ہوا در پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔''

(هيقة الوي مل فرائن ج٧٢م ٢٠)

≣ ഥ

160

پس ہم چندالہام مرزاصاحب کے بطور نمونہ دکھاتے ہیں جن کی بابت اُن کوخود اقرار ہے کہ ان کے صدق ہے میں صادق اور ان کے کذب سے میں کا ذب بے چنانچہ اصلی الفاظ آپ

کے بیہ ہیں: ''ماسوا اِس کے بعض اور عظیم الشان نشان اِس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں بھر کر جس سے معرض امتحان میں میں جیسا کہ شی عبداللہ آتھم صاحب امرتسری کی نسبت پیشگوئی جس کی میعاد ۵رجون ۱۸۹۳ء سے پندرہ مہینہ تک۔اور پنڈت کیکھر ام پٹاوری کی موت کی نسبت پیشگوئی جس کی میقاد ۱۸۹۳ء سے چھ سال تک ہے اور پھر مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیشگو کی جو پڑی ضلع لا ہور کا باشندہ ہے جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جواکیس تمبر ۱۸۹۳ء ہے قریباً عمارہ مہينے باتی مرہ گئی ہے ریتمام امور جوانسانی طاقتوں ہے بالکل بالاتر ہیں ایک صادق یا کا ذب کی شناخت کے لئے کافی ہیں کیونکہ احیاء اور اماتت دونوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور جب تک کو کی مخفس نہایت درجہ کامقبول نہ ہوخدا تعالیٰ اُس کی خاطر ہے کسی اُس کے دعمن کواُس کی وعاہے ہلاک نہیں كرسكتا خصوصاً ايسے موقع پر كه وه محض اپنے تنيئ منجانب الله قرار ديوے اور اپني اُس كرامت كو ا ہے صادق ہونے کی دلیل مظہرادے۔ سو پیشگوئیاں کوئی معمولی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو بلکہ بھن اللہ جل شان کے اختیار میں ہیں سواگر کوئی طالب حق ہے تو اِن پیشگوئوں کے وقتوں کا تظارکرے۔" (شہادہ القرآن ص٠٨١٨ خزائن ج٢ص٥٥١٢) یس بہت ضروری ہے کہ اِس اقرار یا اعلان مرزائی کے مطابق پہلے ہم آپ کی اِن

پیشگوئیوں کی تحقیق کریں۔











141

## پیشگو کی اول

مرزا صاحب نے جون ۱۸۹۳ء میں بمقام امرتسر عیسائیوں سے مباحثہ کیا تھا۔ عیسائیوں کی طرف سے مسٹرعبداللہ آتھم مناظر تھے۔مباحثہ کے خاتمہ پر مرزا صاحب نے ایک پیشگوئی بالفاظ ذیل کی تھی:

اس عبارت کا مرعاصاف ہے کوفریق مقابل لیعنی عبداللہ آتھ مجس نے پندرہ روز تک مرزاصاحب سے مباحثہ کیا تاریخ اظہار پیشگوئی سے پندرہ ماہ تک مرجائے گا۔ اِس مقام کے علاوہ اور بھی کئی ایک مقامات پر مرزاصاحب کواعتراف ہے کہ آتھم والی پیشگوئی میں موت مراد تھی۔

چنانچدرسالهُ در کرامات الصادقين ص آخر فرائن ج عص ١٦٣٠ مي لکھتے ہيں:

" فبينسما انا في فكر لاجل ظفر الاسلام وافحام الليام فاذا بشرني ربى بعد دعوتي بموته (اتهم) الى خمسة عشر اشهر من يوم خاتمة البحث" (ليني آكم كي موت پندره ماه مين بوگي)

اور سنے! مرزاصاحب فرماتے ہیں:

"ناظرین کومعلوم ہوگا کہ موت کی پیشگوئی اس (آتھم) کے حق میں کی گئی تھی اور
اس پیشگوئی کی پندرہ مہینے میعادتھی۔ "(تریاق القلوب ۲۳۹ ماشینز ائن ج۱۳۵ س۳۹۹)

اور سنئے! "نیادر کھنے کے لائق ہے کہ عبداللہ آتھ تھم کی نسبت بھی موت کی پیشگوئی تھی۔ "

اور سنئے! "نیادر کھنے کے لائق ہے کہ عبداللہ آتھ تھم کی نسبت بھی موت کی پیشگوئی تھی۔ "







یہ تینوں حوالے کیے بعد دیگرے مختلف اوقات کی شہادتیں ہیں۔مؤخرالذکرسب سے آخری اقرار ہے جس کتاب (هیقة الوی) میں بیاعتراف ہوہ ۱۹۰۵ء میں شاکع ہوئی تھی۔ گویا اسبارے میں مرزاصاحب کی آخری تعنیف ہے۔

اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا جب آخری عمر تک اِس پیشگوئی کوموت ہی مےمعنی میں مجھتے رہے تھاور بس۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ مسرعبداللہ آگھم مقررہ میعاد کے اندرمرا؟ مرکز نہیں ۲ رحمبر۱۸۹۳ء تک میعاد تھی مگروہ ۲۷رجولائی ۱۸۹۷ء کومرا (انجام آتھم ص ا۔خزائن جااص ا) یعنی میعاد کے

بعدایک سال دس مینے کچھون کامل زندہ رہا۔

162

لطیفہ:۔ مرزاصاحب کے الہام کا کوئی شخص قائل ہویا نہ ہو گر حافظ اور روایت کا تو ضرور قائل ہوگا۔ آپ کوئسی روایت کے بیان کرنے میں ذرہ جھجک نہ ہوتی تھی بلکہ روایت کو بھی اليابى تصنيف كرليا كرتے تھے جيماكى كتاب كو لطف يد ب كه خواه وه روايت آپ كے خلاف بلکہ آ ب کے بیان کے بھی مخالف اور متناقض ہو۔ چنانچہ آتھم کی موت کی تاریخ آپ نے رسالہ انجام آتھم میں ۲۷رجولائی ۱۸۹۲ء بتلائی ہے جوانقضاء میعاد سے دوسال کے اندراندر ہے گر رسالة ترياق القلوب من آمهم كي موت كي تبعث لكصة بي كه:

''اُس (آتھم) کے رجوع کی وجہ ہے دو برس ہے بھی کچھ زیادہ اورمہلت اس کو (ترياق القلوب ص ا وافر ائن ج ١٥ اص ٣٦٦)

عيم صاحب!مشهورمقوله .... حافظه نباشد، آپ نے بھی سُنا ہوگا؟ ای حکمت کی طرف قرآن مجيد في اشاره كيا ب

لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا.

(قرآن خدا کے سواکسی اور کا کلام ہوتا تو اِس میں بہت سااختلاف ہوتا)

خیر بیتو ایک جملہ معترضہ ہے اصل مطلب سے ہے <mark>کیآ تھم جو میعادمقررہ میں نہ</mark>مرا تو مرزاصاحب نے اس کا جواب کیادیا؟ آپ نے اس کے جواب دوطرح سے دیے

آتھم کی پیشگوئی میں چونکہ ریتیدتھی کہ''بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے' آتھم نے

رجوع كيالبنداوه ميعاد كے اندر فوت نه ہوا۔ چنانچه مرز اصاحب كے اپنے الفاظ يہ بيں:

'' بھلاتم میں ہے کوئی تو ٹابت کر کے دکھلا وے کہ آتھم پیشگوئی کی میعاد میں اپنی پہلی عادات پرقائم اورمشقیم ر بااور پیشگوئی کی دہشت نے اُس کومبہوت ندکیا۔ اگرکوئی ثابت کرسکتا ہے







صیح کردیا۔ رجوع اور ہاویہ میں وہی نسبت ہے جس کونست تضاد کہیں یا تناقض یعن'' رجوع'' جس صورت میں ہوگا اُس میں' ہاویہ' نہ ہوگا اور جس میں' ہادیہ' ہوگا اُس میں'' رجوع'' کا تحقق نہ ہو گا۔ ہاوجود اِس کے مرز اصاحب نے آتھم کے حق میں دونوں کونسلیم کیا ہے۔ لکھف میہ ہے کہ آتھم کا ایک ہی فعل ہے جس کو (بقول مرز اصاحب) گھبرا ہٹ کہتے یا ہے چینی نام رکھنے وہی اُس کارجوع ہے اور وہی اُس کا'' ہادیہ'۔

مرزاتی کے دوستو! ام تأمر کم احلامکم بھذا ام انتم قوم طاغون؟ حکیم صاحب!ایک بی کل میں دومتضاد حکموں کا جمع ہوتا بھی ہوا؟ آف ہوا تھا مجھی سر قلم قاصدوں کا

یہ تیرے زمانے میں دستور نکلا

اہل علم ہے تھی تہیں کہ مہا شات میں جب کوئی فرایق اپنی نسبت تق کا اور دوسرے ک نسبت ناخق کا لفظ ہواتا ہے تو اس ہے مراواُس کی اقراف بالذات وہ مسئلہ ہوتا ہے جس میں دونوں فریق کا مہاحثہ ہو۔ مرزاصا حب لکھتے ہیں ' فریق مقابل جوانسان کو خدا بنا تا ہے پندرہ مہینے میں ہمزاء موت ہاویہ میں گرایا جائے گا بشر طیکہ تق کی طرف رجوع نہ کرے۔' اس کا مطلب صاف ہے کہ آتھ ماگر الوہیت میں کے خیال ہے تا تب ہوکر خالص اسلای تو حید کی طرف آتھی اتو پندرہ ماہ کی میعاد میں مرف ہے تا کہ جو کہ یہ مفہوم ایسا صاف ہے کہ ایک تا بلد بھی اس اس اس کے اُن کا ضمیر (کانشنس) اُن کو ایسے رجو گا روز اصاحب تو ہوئے ہوشیار تھا اس لئے اُن کا ضمیر (کانشنس) اُن کو ایسے رجو گا روز کی ترغیب و بتا ہوگا لہٰذا اُنہوں نے سب سے آخری جواب جو دیا دو ہو جو گا ہو گا ہذا اُنہوں نے سب سے آخری جواب جو دیا دو ہیلے جواب ہے جی لطیف تر ہے۔ آتھم کے ذکر میں آپ فرماتے ہیں :

'''''''''''''''''''نہیں نبیت یہ پیشگوئی ہو کہ وہ پندرہ مہینہ تک مجذوم ہو جائے گا پس اگر وہ بجائے پندرہ کے بیسویں مہینہ میں مجذوم ہوجائے اور ناک اور تمام اعضاء گرجا کیں تو کیاوہ مجاز ہوگا کہ یہ کے کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی ننس واقعہ پرنظر چاہئے''

(هيقة الوحى - حاشيه صفيه ١٨٥ ـ نزائن ج٢٢ حاشيه ١٩٢٠)

جل جلالۂ۔ یہ افتہاں بآ واز بلند کہدر ہا ہے کہ مرزاصاحب نے اِس جواب میں عدم رجوع کی ثبق (صورت) افتیار کی ہے بھی وجہ ہے کہ آپ اِس کوشش میں ہیں کہ بتدرہ ماہ کی میعاد تو شنے ہے خرابی لازم نہ آئے۔لیکن دانا اِس جواب ہے مرزاصاحب کے قلب مبارک کی کیفیت پاگئے ہوں گے کہ کس طرح اضطراب اور پریٹانی میں کہدر ہاہیے۔ 165

<

= Q

:

166

### 144

بگ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا نہ سُنے کچھ خدا کرے کوئی

ناظرین! بیہ اس المہم ربانی کے بیانات کا نمونہ جن کو ہمارے عنایت فرما حکیم نورالدین صاحب نے اپنے "محیفہ آصفیہ" میں گئی ایک مقامات پر "شلطان القلم" لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ مخالفین اسلام" احمدی قوم" کالوہامان گئے ہیں۔کیا تج ہے۔

ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق!
اُس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے
اُس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

تعلیم صاحب! آپ کی طبع ناساز کے لحاظ سے میں اس پیشگوئی کے واقعات کو مختری لکھ کرچھوڑ دیتا ہوں مفصل دیکھنے ہوں تو آپ میرارسالہ 'الہامات مرزا'' ملاحظ فرمادیں۔

گفتگو آئین دردیثی نبود درنه باتو ماجرا با داشعیم ......

دوسرى پيشگوئي

دوسری پیشگوئی سے ہماری مراد اِس جگه منکوحه آسانی والی ہے جس کے متعلق مرزا صاحب نے بری تفصیل سے مزے لے لے کرالگ الگ اجزاء بتلائے ہیں۔ چنانچہ آپ لکھتے

"اس (پیشگوئی متعلقہ نکاح آسانی) کے اجزا میے بیل (۱)، کہ مرزا احمد بیک ہوشیار پوری بین سال کی میعاد کے اندرفوت ہو(۲) ادر پھر دایادا س کا جواس کی دختر کابات کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندرفوت ہو (۳) اور پھر یہ کہ مرز ااحمد بیگ تاروز شادی دختر کلال فوت نہ ہو (۳) اور پھر یہ کہ دو دختر بھی تا نکاح اور تاایام ہوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت نہ ہو۔ (۵) اور پھر یہ کہ ایس عاجز بھی بان تمام واقعات کے پورے ہوئے تک فوت نہ ہو (۲) اور پھر یہ کہ اس عاجز بھی این تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ "

(شهادت القرآن ص ٨١ خزائن ج١ص ٢٧١)

اس پیشگوئی کی میعاد سے سالہ پوری ہوگئی اور مرزا صاحب کی جان ضغطے میں آئی تو آپ بڑی خفگی کے لہجے میں معترضین کوڈانٹ پلاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے الفاظ طیب یہ ہیں:

1.



### IYZ

" سو حاہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظرر ہتے اور پہلے ہی ہے اپنی بد گوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلاجس وقت بیرسب باتیں پوری ہوجائیں گی تو کیا اُس دن بیاحتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اُس دن بیتمام اڑنے والے سچائی کی تلوار سے مکڑ نے مکز نے ہیں ہو جا کیں گے۔ان بیوقو فول کوکوئی بھا گئے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی ہے تاک کٹ جاوے گی۔اور ذات کے سیاہ داغ اُن کے منحوں چرول کو بندروں اور ٹو روں کی طرح کردیں گے۔سنو! اور مادر کھو! کہ میری پیشگو ئیوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جوخدا کے نبیوں اور رسولوں کی پیشگو ئیوں میں اُن کا نمونہ نہ ہو۔ بے شک بیلوگ میری تکذیب کریں۔ بے شک گالیاں دیں۔لیکن اگر میری پیشگوئیاں بیوں اور رسولوں کی پیشگوئیوں کے نمونہ پر ہیں تو اُن کی تکذیب اُنہیں پرلعنت ہے۔ چاہئے کدانی جانوں پر رحم کریں اور روسیابی کے ساتھ ندمریں۔ کیا یونس کا قصداً نہیں یاد نہیں کہ کیونگروہ عذاب ٹل گیا جس میں کوئی شرط بھی نتھی اوراس جگہ تو شرطیں موجود ہیں ۔اوراحمہ بیك كے اصل دارث جن كى تنبيد كے لئے بينثان تھا أس كے مرنے كے بعد پيشگوئى سے ايسے متار ہوئے تھے کہ اس پیشگوئی کا نام لے لے کرروتے تھے اور پیشگوئی کی عظمت دیکھ کراس گاؤں کے تمام مردعورت کانپ اٹھے تھے اورعورتیں چینیں بار کر کہتی تھیں کہ ہائے وہ باتیں سچ نکلیں۔ چنانچہ وہ لوگ اس دن تک عم اور خوف میں تھے جب تک اُن کے داماد سلطان محمر کی میعاد گذرگی پس اِس تا خیر کا یمی سبب تھا جو خدا کی قدیم سنت کے موافق ظہور میں آیا۔ خدا کے الہام میں جو توبى توبى ان البلاء على عقبك ١٨٨٦ على بواتفااس مِن صرَّح شرطة به كي موجودتمي \_ اورالہام کے ذبوا بایاتنا اس شرط کی طرف ایماء کرر ہاتھا۔ پس جبکہ بغیر کسی شرط کے بوس کی قوم کا عذاب ٹل گیا تو شرطی پیشگوئیوں میں ایسے خوف کے وقت میں کیوں تا خیر ظہور میں ندآتی۔ یہ اعتراض کسی بے ایمانی ہے جوتعصب کی دجہ سے کیا جاتا ہے۔ میں نے نبیوں کے حوالے بیان كرديئة حديثون اورآ ساني كتابون كوآ كركه ديا يمريه نابكار قوم ابھي تك حيا اورشرم كى طرف رُخ نہیں کرتی۔ (کیاہی لطیف کلاَم ہے۔ جل جلالہ؛ ) یادرکھو کہ اس پیشگوئی کی دوسری جُو ( یعنی آسانی نکاح کی عفید ) پوری ندموئی تو میں ہرایک بدے بدر مظہروں گا۔اے احقوا بدانسان کا افترا وہیں یکسی خبیث مفتری کا کارو بارنہیں ۔ یقینا سمجھو کہ بیضدا کا سچاوعدہ ہے وہی خدا جس کی با تیں نہیں مکتیں ۔ وہی رب ذ دالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا ۔ اُس کی سنتوں اور طريقوں كاتم ميں علم نبيل ريا۔ اس لئے تنہيں بيا بتلاء پيش آيا۔''



· (ضميرانجام آ مخم ص ۵۳ ۵۳ مزائن ج اص ۲۳۸ ۳۳۷)







#### 149

اس مقام پرتو تا خیر بی کصی گرکتاب فدکور کے فاتر تک تکنیخ ہوئ آ پ کے تو کی بھی غالباً کمزور ہوگئے ہوئ آ پ یوں گویا ہوئے کہ:

البا کمزور ہوگئے ہوں گے اس لئے اس کتاب کے '' تمہ'' جس آ پ یوں گویا ہوئے کہ:

'' یہ امر کہ البہام جس یہ بھی تھا کہ اس مورت کا نکاح آ سان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ درست ہے گرجیہا کہ ہم بیان کر چکے جیں اس نکاح کے ظہور کے لئے جو

آ سان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جواک وقت شائع کی گئی تھی اوروہ یہ کہ ایسے المصر آ قاتو ہی تو ہی فان البلاء علی عقب کے پس جب ان اوروہ یہ کہ ایسے المصر آ قاتو ہی تو ہی فان البلاء علی عقب کے پس جب ان اوروہ یہ کہ ایسے المصر آ قاتو ہی تو ہی فان البلاء علی عقب کے پس جب ان

### (ترهيد الوي ١٣٢٠ ١٣٠١ زائن ٢٢٥٥)

الله اکبرا کہاں اتباز ورکہ اس کے عدم وقوع پر میں (مرزا) ہرا یک بدے بدتر ہوں گا پھر اِسی پر قناعت نہیں بلکہ حضور سیدالانہیاء فداہ ابی واُسی عظیمت کی ذات والاصفات پر بھی بہتان لگانے کی کوشش کی کہ آپ نے بھی اِس نکاح کی بابت پیشگوئی فر مائی ہوئی ہے جس کا آخر نتیجہ بیہوا کہ'' نکاح فنخ ہوگیایا تاخیر میں پڑگیا''۔

سبحان الله! ای کو کہتے ہیں'' کوہ کندن وکاہ برآ وردن'' یے مصاحب! آپ تو تھیم ہیں ، مولوی ہیں، مناظر اور مصنف ہیں۔ کیا ایسی ہی پیشگو ئیوں سے مخالفوں پر جمت قائم ہوسکتی ہے؟ کہ ایک وقت میں تو ہڑے زور شور سے کہا جائے کہ یہ ہوگا ، وہ ہوگا نہ ہوتو ہیں ہرایک بدسے بدتر ہوں گا مگر آخر کا رخاتمہ اِس پر ہوا کہ بیتھم منسوخ یا ملتوی ہوکر بعد موت منسوخ ہی پر ظہرا۔ بج ہے

اذا فنكرت حسنآء اوفت بعهدها

ومن عهدها الايدوم لماعهدة

ہاں یاد آیا کہ علیم صاحب آس نکاح کونہ منسوخ کہتے ہیں نہ ملتوی بلکہ اس کی ایک اور بی تاویل کرتے ہیں چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔ فرماتے ہیں:

> اے مردہ دل مکوش ہے ججو اہل دل جہل و قصور تست تنہی کلام شاں

''ایک لڑکی کے متعلق کداس ہے آپ کی شادی ہو گی اور ایک عورت سے زلازل کے پہلے ایک لڑکا ہوگا۔ اور پانچویں اولا دکی بشارت پر جواعتراض ہیں ان کاللہ و باللہ قرآنی جواب سے کہ کتب ماوید کا طرز ہے کہ کا طب سے گا ہے خود مخاطب ہی مراد ہوتا ہے اور گا ہے وہ اور اُس کا جائشین اور اس کی اولا د بلکہ اس کا مشیل مراو ہوتا ہے مشلاً اللہ تعالی زمانہ نبوی میں فرمات

الحادة ا

学品







ہے اقب موا المصلوة واتوا الز كوة اش تكم الى ميں خود مخاطب اوران كے مابعد كوك شامل ہیں جو ان خاطبین کی مثل ہیں۔ (اس کے بعد قرآنی تمثیلات دے کر لکھتے ہیں ....) ابتمام الل اسلام كوجوقر آن كريم برايمان لائة ادرلات بي إن آيات كاياددلا نامفيد مجهركر لکھتا ہوں کہ جب مخاطبۃ میں مخاطب کی اولا دے مخاطب کے جانشین اور اس کے مماثل داخل ہو سكتے ہیں ۔ نو احمد بیك كى لڑكى يا أس لڑكى كى لڑكى كيا داخل نہيں ہوسكتى اور كيا آ ب علم فرائض میں بنات البنات كو علم بنات نہیں مل سكتا؟ اور كيا مرزاكى اولا دمرزاكى عصبة بيس؟ ميں نے بار با عزیز میاں محمود کو کہا کہ اگر حضرت کی دفات ہو جاوے اور بیلڑ کی نکاح میں نہ آ وے تو میری عقيدت مين تزلزل نبيس آسكما پهريمي وجه بيان كي والحمد لله رب العالمين -'

(ربويوآف ريلجمز جلد عقبر عص ٢٤٦٠ ١٥٥ جولا ألى ١٩٠٨)

ماشاءالله! کیامعقول جواب ہے۔مطلب اس کابیہے کہ قیامت تک مرزاجی کی اولا و میں ہے یا افراد امت میں ہے کئی کا آسانی متکوحہ کی اولاد در اولاد سے نکاح ہو گیا تو بھی ہے پیشگوئی سے۔

كول نهوا خرا بي عيم بي فعل الحكيم لا يخلوا عن الحكمة -اس جواب ک معقولیت میں تو شک نہیں مگر افسوں ہم اس کے سمجھنے ہی ہے قاصر نہیں بلکہ الہامی کی تصریحات کے بھی اس کوخلاف پاتے ہیں۔مرزاصاحب کا قول پہلے کتاب بذا پر ہم نقل کرآئے ہیں کہ یہ نکاح میری زندگی میں ہوگا بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ بموجب صدیث شریف اس زوجہ سے میری اعجازی اولا وہوگ \_ ہاں میمی مرزاجی کا قول ہے کہ:

"ملیم ے زیادہ کوئی الہام کے معی نہیں سمجھ سکتا۔ اور نہ کسی کاحق ہے جوأس

(تدهيقة الوي مريز ائن ٢٢٥ ١٨٥٨) الف كيد ای اصول کے مطابق آ ب نے ع-۱۹۰ میں بعقام لا مور آ ربی کانفرنس میں مرزا جی

کے مضمون میں الہاموں کا ترجمہ کرتے ہیں مکررسہ مکرد کہا تھا کہ میرا ترجمہ کی طرح ججت نہیں ہو گا۔ بلکداصل رجمہ دی ہوگا جوصاحب الہام کرے گا۔ جب ترجمہ کرنے میں آپ کو بہ خوف دامنگیر جوااورآپ نے باد جودعر بی دانی کے اپنے ترجمہ کوبھی چے قرار دیا تواب آپ کو بیش کس في وياكمة بصاحب الهام كي تصريح كع الف تشريح اورتفيركري ؟ باللعجب وضيعة الاوب\_

عكيم صاحب! آيئے ميں آپ كومرزا صاحب كالايك اور كلام ساؤل: افسول آپ قادنیان میں رہ کرمرزاصاحب کے ارشادات سے محروم رہے تھے اور ہم دورر سے والے متعفیض







ہوتے تھے۔ کیا چے ہے" زویکال بےبعردور"

مرزا صاحب کی زندگی میں بیسوال پیش ہوا تھا لیس وہ سوال اور مرزا جی کا جواب نئے نے ور سے نہیں بلکہ ایمان سے خدا کو حاضر و ناظر جان کر نئے ۔ مرزا جی کا ایک خط مرید کے

جواب ميں چھيا ہے أس ميں ہے:

گی سواییانی ہوگا۔"

171

احمد بیک کی۔ پس اس صورت میں رو کے معنی اُس پر مطابق آئے۔ کہ پہلے وہ ہمارے پاس تھی۔ اور پھروہ چلی گئی اور قصبہ پٹی میں بیا ہی گئی۔ اور دعدہ یہ ہے کہ پھروہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے

(الكمج منرساره جون ١٩٠٥،٩١٩ ص

مرزا جی کے دوستو! عبارت مرقومہ بالا کوغور سے مجھواور بیرنہ مجھو کہ ہم تہارے داؤ گھات سے بے خبر ہیں۔ہم بچ کہتے ہیں کہ ہم تہار سے داز دل سے اِس قدر واقف ہیں کہتم کو اس کاعلم نہیں:

> نہیں معلوم تم کو ماجراء دل کی کیفیت منا کیں عظیمہیں ہم ایک دن بیدداستاں پھر بھی

> > تىسرى پىشگوئى

قادیان میں طاعون نہ آنے کی بابت اس پیشگوئی ہے مرزا صاحب کی غرض تو بیتھی کہ طاعون کے زمانہ میں لوگ بھاگ











بھا گ کر قادیان میں آئیں اورای بہانہ ہے حلقہ ارادت میں شامل ہو کرمستفیض ہوں۔ایک حد تک مرزاصاحب کی بیغرض پوری بھی ہوئی کہ بعض سادہ لوحوں نے طاعون ہے نجات کا ذریعہ بس يهي مجها كه چلوقاديان مين چل و بي مرز اصاحب كاصل الفاظ به بين:

'' خدا قادیان کوطاعون کی تابی ہے محفوظ رکھے گا تاتم سمجھو کہ قادیان ای لئے محفوظ رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا .....خدا ایسانہیں کہ قادیان کے لوگوں کوعذاب دے حالانکہ تو (مرزا) ان میں رہتا ہے۔"

(وافع البلاءص ٥٠٤ فرائن ج ١٨ ص ٢٢٤)

اس مخضر الہای کلام کی شرح مرزاجی کے چیں امام عبد الکریم سیالکوٹی نے مرزاجی کی زندگی میں اُن کی مرضی سے بڑی شرح وسط کے ساتھ کی تھی جو بہت بی لطف خیز ہونے کے علاوہ قادیانی سے کا حال بھی بخوبی روش کرتی ہاس لئے ہم أے یہاں طلقا طلقا نقل كرتے ہيں اوروہ

172

## مسيح موعوداورقاديان دارالامان

پیدا خبار مطبوعه ۵ مرایر بل ۱۹۰۲ء نے آٹھویں صفحہ میں " قادیان کے اخبار کی گالیاں اور قادیان کے ندہب کا نمونہ عنوان جما کر لا ہور کی نسبت لکھا ہے کہ لا ہور میں انجمن حمایت. اسلام کے جلسہ پرصد ہا آ دمی طاعون زوہ ہواؤں سے آئے اور پھرلا فصاحب کی تقریب وواع پرای قتم کے لوگوں کا بہت بڑا بچوم ہوا۔ پھر بھی لا ہور طاعون سے محفوظ رہااور امید ہے کہ محفوظ رے گا اور پھر بڑی جرائت اور شخی سے لکھتا ہے "اس سے بینتیجہ لکانا ہے کہ لا ہور قادیان سے ايمانداري من فائق ب-"

ہیں اخبار کی بیامید یا پیشگوئی اور یہ نتیجہ خوفناک حملے ہیں۔خدائے عتم رکی اُس عظیم الثان وى يرجوكى وفعدالكم مين شائع مولى -افعه اوى القرية يعنى ينقين بات بك خداف ال كاوَل كوا في يناه من ليلااوراس وحى يركه لمولا الاكرام لهلك المقام يعنى اسلله احمد بيكاياس اوراكرام اگرخدا كونه بوتا توبيه مقام بهي ملاك بوجاتا \_اب سننے والے سنيں اور ديكھنے والے دیکھیں کہ ایک طرف بیسہ اخبار ایک زمنی کیڑا اپنے جوش نفس اور ارضی مادہ کے ابخرات کی تحریک سے پیشگوئی کرتا اور ذمہ لیتا ہے کہ لا ہور طاعون سے محفوظ رہے گا اور دوسری طرف خدا کا مامور مرسل برى اوركي موعود خود خدائ حكيم عليم قدير كى وحى انسه اوى المقرية كى بناء پر





لئے بڑی ہتھیار بندی کی جاتی ہاور آپ ہزاروں ہزار تخواہیں گورنمنٹ سے یا گورنمنٹ کی قوم

ہری ہتھیار بندی کی حاوضہ دینے اور ندہب عیسوی کی صدافت ظاہر کرنے کا استحان اور
میدان تو آپ چیش آیا ہے۔ بیموقعہ ہاتھ سے جانے ندد بیخے۔ اگر آپ نے بالمقائل کچھشائع نہ
کیا تو بیوع مینے کی موت پر دو ہری مُہر لگ جائے گی اور ایک جہان پر روشن ہو جائے گا کہ
نفرانیت مُر دہ ندہب ہے اور حضرت عیسیٰ عاجز انسان اور خدا کا عاجز بندہ تھا جواہے دوسرے
ہمائیوں کی طرح فوت ہوگیا۔''

عبدالكريم از قاديان - ارابريل ١٩٠٢ء

ناظرین! آپ غور کریں کہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے امام نے کس زور کی تحد کی ہے۔ اور کی تحد کی ہے۔ اور کس قدرا ہے دماغ اور قلم کا زور اس پرخرج کیا ہے آخر کار اِس تحد کی اور دعویٰ کے بعد کیا ہوا یہ کہ قادیان میں ایسا طاعون آیا کہ الامان والحفظ اس کا شوت ہم اور جگہ ہے کیوں ویں خود مرزا صاحب کی تحریریں موجود ہیں۔ مرزا صاحب ابنی آخری تصنیف میں لکھتے ہیں:
دیں خود مرزا صاحب کی تحریریں موجود ہیں۔ مرزا صاحب ابنی آخری تصنیف میں لکھتے ہیں:
دیکھر طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیان میں طاعون زور پرتھا میر الرکا شریف

احمد بمار موا-" (هيفة الوقي ص١٨- فزائن ٢١٥ ص١٨)

ان دونوں کلاموں سے نتیجہ کیا لگلا؟ ہم سے کوئی پو چھے تو ہم یہ کہیں گے کہ: تکتر عزازیل را خوار کرد نبر ندان لعنت گرفتار کرد

ناظرین! بینمونہ ہے قادیانی مشن کی پیشگوئیوں اورغیب دانیوں کا۔ ورندان کے علاوہ اور بہت می پیشگوئیاں ہیں جوسراسر غلط ثابت ہوئیں۔ مفصل کے لئے میرارسالہ'' الہامات مرزا'' ملاحظہ فرماویں۔

اس کے بعد بچھ ضروری نہ تھا کہ قادیا نی مشن کے متعلق ہم مزیر تحقیق کرتے لیکن تھیم نورالدین صاحب خلیفہ قادیان نے اپنے رسالہ''صحیفہ آصفیہ'' میں جن واقعات کا ادھورا بلکہ غلط ذکر کیا ہے۔ اُن کی قدر نے نصیل کی جاتی ہے۔

.....☆.....

W.









# باب دوتم

تحکیم تورالدین نے اپنے رسالہ "صحیفه آصفیہ" میں دوطرح سے مرزا قادیانی کی نبوت

ايك تووا تعات حوادث بتلاكر لكها ي

"ایک طرف توبیام محقق ہے کہ ونیا کی اخلاقی حالت بہت گر چکی ہے اور اصلاح کی مختاج ہےاور دوسری طرف کل اہل دنیا کیک زبان ہوکر بول اُٹھی ہے کہ بیرحاد ٹات مختلفہ معمولی اور ا تفاقیہ مصائب نہیں۔ بلکہ بیتو منتقم حقیقی کاغضب اور واحد القبار کاعذاب ہے۔ جواہل و نیا کی سزا ك ك عازل موا ب البذااس جكد طبعًا يدموال بيدا موتا ب كدكيا خدا تعالى في التبديل سنت کے مطابق کوئی یا ک نفس انسان ہم میں مبعوث کیا جود نیا پرعذاب نازل ہونے سے پہلے دنیا كے لئے نذريموكر آيا۔اس كے جواب ميں مميں عرض كروں كاكه بال خداتعالى في ابي قديم سنت كے مطابق اس زمانے كوخواب غفلت ے جگانے اور غافلوں كوأن كى بلاكت ے يہلے آئدہ عذاب ے ڈرانے کے لئے ایک مقدی انسان ہم میں پیدا کیا جس نے سب سے پہلے اپی قوم کو اور پر کل دنیا کو پیش از وقت آئندہ عذاب سے اطلاع دے کر اُن میں روح اور رائتی پیدا کرنی جابی کیکن اُس کے ساتھ اہل ملک نے وہی سلوک کیا جود گرمرسلین کے ساتھ اپنی اپنی قوم کے اكثر افراد في الما حبوة على العباد ما ياتيهم من رسول الاكانوا به (حيفةً حفيد ص ٤) يستهزؤن ـ"

ال كاجواب واتاى كافى بجوقرآن مجيد من خداديد عالم في خودديا ب غور

" وما ارسلناك الاكافة للناس " "اے نی اہم (خدا)نے تھے کوسب لوگوں کے لئے بھیجائے











#### ILA

پس سنت اللہ کے مطابق نبوت اور ہدایت محمد بیسب کے لئے کافی ہے۔جدید نبوت یا رمالت کا دعویٰ کرنائص قرآنی کے مخالف ہے جو بیہے:

ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبین (حضرت محمد رسول الله علی خاتم الاخیاءاورخاتم الرسلین ہیں۔) پس الین ص قرآنی اورفر مان رحمانی کے ہوتے ہوئے کس مسلمان کی جرائت ہے کہ نبوت بارسالت کامدی ہویا کسی مدعی ہے ایسادعویٰ من سکے۔

ای آیت قرآنی کی بنا پر علماء اسلام کا بالا جماع عقیدہ ہے کہ بعد آنخضرت علی کے بعد آنخضرت علی کے بعد آنخضرت کے بعد تاب مرزا قادیانی کے بھی د شخط شبت میں دہنے فرید ہوئے ہوئے کے بعد میں دہنے فرید ہوئے کی میں دہنے فرید ہوئے کے بعد اللہ میں دہنے فرید ہوئے کے بعد اللہ میں دہنے کے بعد اللہ میں دہنے کے بعد اللہ میں دہنے کے بعد آن کے بعد آن کے بعد اللہ میں دہنے کے بعد آن کے بعد

178 مير- چنانج فرمات بين:

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا ظلن خاتم الانبياء بغير استثناء وفسره نبينا في قوله لا نبي بعدى ببيان واضح للطالبين. ولو جوّرنا ظهور نبي بعد نبينا مُلَنِّ لجوّزنا انفتاح باب وحي النبوة بعد تغليقها وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمين وكيف يجئى نبى بعد رسولنا مُلَنِّ وقد انقطع الوحى بعد وفاته وحتم الله به النبين."

(مملة البشري ص ٢٠ فرائن ج عص ٢٠)

" حضرت محقیق خاتم النبیان بین کیاتم نبین جانے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بی کانام

بغیر کسی استفاء کے خاتم الا ببیاء رکھا ہے جس کی تغییر آنخضرت اللہ نے نے کی ہے کہ میرے بعد کوئی

بی ند آئے گا۔ اگر ہم کسی بی کا بعد آنخضرت تعلیہ کے آنا جائز قرار دیں تو دجی نبوت کا دروازہ

باد جود بند ہونے کے ہم نے کھولنے کی جازت دی۔ بیام خلاف اسلام ہے جیسا کہ سلمانوں پر تحقی

نبین کس طرح کوئی بی بعد ہمارے بی کے آسکتا ہے حالانک آنخضرت علیہ کی وفات کے بعد

وی نبوت بند ہو چکی ہے اور اللہ تعالی نے آنخضرت علیہ کے ساتھ نبیوں کا سلسلہ تم کردیا ہے۔ "

ای کتاب کے ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

" وما كان لى ان ادعى النبوة و اخرج من الاسلام و الحق بقوم كافرين. " (ملدة البشري من الاسلام عدر النبي المري من الاسلام و الحق بقوم كافرين. "

\*\*







''لینی میہ جھے ہے نہیں ہوسکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرکے اسلام ہے نگل جاؤں اور کا فروں میں جاملوں ۔''

باو جودنصوص قرآنیہ اورتصریحات مرزائیہ کے علیم صاحب کا مرزاصاحب کی نسبت نبوت کا اِدّ عاکرنا گویا آپ کواور جناب مرزاصاحب کوخود ہی کا فر بنانا ہے چنانچہ آپ لکھتے ہیں:
'' حضور والانے قرآن کریم میں ملاحظہ فر مایا ہوگا کہ علم غیب کے راز کسی نجوم یا جفر کا 'تیج نہیں ہوتے ہیں اور نہ کوئی زید 'تیج نہیں ہوتے ہیں اور نہ کوئی زید 'تیج نہیں ہوتے ہیں اور نہ کوئی زید و بحراس طاقت اور تحدی کے ساتھ بغیر خدا کے ٹلائے بول سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمانا ہے۔

ماكان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء ـ (آل ال ال ال الم الله يجتبى من رسله من يشاء ـ (آل ال الله الله على عيبه احدا الا من ارتضى من رسول ـ (جن ٢٤)

ترجمہ: اللہ کسی کوغیبی امور سے اطلاع نہیں دیا کرتا۔ گرمجتبی رسولوں میں سے جسے چاہا ہے بتلا دیتا ہے۔ وہی عالم الغیب ہے اور رسولوں میں سے صرف اُنہیں کوغیب سے اطلاع دیتا ہے جو اُسے پہند ہوں۔ یعنی بجز خدا کے علم دیئے کوئی غیب کی بات نہیں بتلا سکتا اور خدا کسی خاص اپنے رسول کوہی علم دیتا ہے۔''

اس عبارت میں حکیم صاحب نے صاف طور پر مرزا صاحب کی نسبت ادعاء نبوت کا اظہار کیا ہے جومرزا صاحب کی اپنی سابقہ تحریرات کے بموجب چاہ ضلالت اور وادی کفران میں گرنا ہے۔ لہذا اس کا جواب بس یمی ہے:

رسول قادیانی کی رسالت جہالت ہے جہالت ہے جہالت ای طعمن میں تکیم صاحب نے مرزاصاحب کی طرف سے کی ایک پیشگو کیاں قبل از وقوع بھی بیان کی جیں لہذا اِس بحث ہے ہاتھ اُٹھا کر اُن پیشگو کیوں کی تحقیق کرتے ہیں۔

پیشگوئی اول .....متعلقہ پنڈت کیکھر ام اس پیشگوئی کوبڑے فخرے کیم صاحب نے لکھا ہے۔ گرافسوں ہے کہ چج واقعات کو غلط سے خلط ملط کردیا ہے۔ جناب مرزاصاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ: ''ہم اپنی اجتہادی ہاتوں کو خطا ہے معصوم نہیں سمجھتے۔ ہمیں طزم کرنے کے لئے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا جا ہے۔'' (تریاق القلوب صسار خزائن ج ۱۵۵٬۵۵۵)







كا ≡

182

مكة ركرنا اكرلبس فن نبيس وكياب؟

تحکیم صاحب! بہت ہے امور اور مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ مگر دیا ثب اور ر بستبازی میں کسی کا نشلا ف نبیں پھر آپ کوبھی اس میں خلاف نبیس ہونا جا ہے ۔ بے وفا! کوئی خوبی ہے؟ نہیں جو تھھ میں

وصف اتن بي جهال ايك وفا أورسي

اگر ہم حسب قول حکیم صاحب اس شعر کو بنذت کیکھر ام کی تاریخ قتل ہے متعلق مان لیں تو بھی مرزاصا حب کی تھذیب لازم آتی ہے پہلے شعر مذکور کو سنے:

وبشسيرنسى ربسى وقسال مبشسوا

ستنعسرف ينوم العيند والعيند اقترب غورطلب بات یہ ہے کہ 'اقرب' صیغة تفضیل کا ہے جس کے لئے ایک تومفطل علیہ كى ضرورت ہے۔ دوئم مقر باليه كى يعنى كس سے زيادہ قريب اوركس كے قريب ـ اوّل يعنى

مفضل علية وزمان بعداز عيد ہے اور مقرّ ب اليه مخاطب خاص ياعام بيں پس معنى بير بين كه:

مجھے بروردگار نے خوشخری دیے ہوئے کہا کہتو عید کے دن کو پیچانے گا اور عید بہت قریب ہے۔ یہاں عید ہی کوتعرف کامفعول بدینا یا اور عید ہی کواقر ب کا محکوم علیہ۔اس ہے اگر کوئی بات ٹابت ہوئی تو یہ کہ کوئی واقعہ عید کے دن ہوگا جس کا متکلم کوا تظار ہے اور مخاطب کا انتظار رفع كرنے كو معلم كہتا ہے "والعيد افرب""عيد بہت قريب ب"اس كي ظير خود قرآن مجيد مل بھي

ملتی ہے۔ غورے ہے!

ان موعدهم الصبح البس الصبح بقريب. (48.11.34) حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے اُن کوتو م کی جابی کے لئے میج کا وقت بتلا كر رفع انظار كے لئے كہا - كيا مح قريب بين الصح قريب "اس كے نظائراور بھى بہت ہيں۔ لى مطلب ماف بكر جو يكي بونا عدود بونا بعداى ي آكي نه سیجے لیکن تھر ام کا واقعہ عید کے روز نہیں ہوا ملکہ دوسرے روز ہوا ہے۔ پھر پیشگوئی کے كذب میں كياشك ہے؟ بال جوفض يندره دن كى ميعادلكاكر بندره ماه مي داقع ند بونے سے بھي سچاي بنآ ہوا س کا تو کوئی جواب عی نہیں ہوسکتا۔

این ست جوابش که جوابش ندی







IAT

دوسرى پیشگونی....متعلقه طاعون پنجاب

اس پیشگوئی میں تو تھیم صاحب نے وہی برتاؤ کیا جواستاد نیاز نے کہا ہے: وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس عکمۂ عشق کا کہ کتاب عقل کی طاق پر جاب دھری تھی واں ہی دھری رہی

حکیم صاحب! آپ نے غور نہیں فر مایا کہ جو پچھآپ کہتے ہیں آپ کے خلاف ہے۔ آپ نے مرزاصا حب کااشتہار متعلقہ طاعون مخاب نقل کیا ہے جس کے ضروری فقرے یہ ہیں:

" میں نے خواب میں ویکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں ساہ رنگ کے یہ و ہے لگا رہے ہیں اور وہ درخت نہایت بدشکل اور ساہ رنگ اور خوناک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں ہے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا کہ ' بیرطاعون کے درخت ہیں جو ملک میں عنقریب تھیلنے والی ہے' میرے پر بیامر مشتبدرہا کہ اُس نے بیکھا کہ آئندہ جاڑے میں بیرض بہت تھیلے گایا کہا کہ اُس کے بعد کے جاڑے ہیں جو ملک میں میرض بہت تھیلے گایا کہا کہ اُس کے بعد کے جاڑے ہیں تھیلے گایا کہا کہ اُس کے بعد کے جاڑے ہیں تھیلے گایا کہا کہ اُس کے بعد کے جاڑے ہیں تھیلے گایا گا۔"

اس خواب کو ہم میچے بھی مان لیں اوراس کی آخری مدّت بھی قرار دیں تو بھی پنجاب میں طاعون کاغلبہ ۱۹۰۰ء میں کمال تک ہو جانا جا ہے تھا حالانکہ خدائے ذوالجلال کی غیرت نے بیہ کرشمہ کر دکھایا کہآب خود بھی مانتے ہیں کہ

"امهاء میں کشف ندکورہ بالا کے طاعونی درخت پنجاب میں کسی قدر بارور نے گئے۔" (صحیفة صفیدس ۲۳)

اس" کمی قدر" کے لفظ کود کھیئے اور مرزاجی کی عہارت منقولہ بالاجی "بہت کھیلے گا" کے لفظ کو طلاحظ کر کے بتلا ہے کہ ان دونو ل لفظوں میں وہی نسبت ہے یا نہیں؟ جو" شیر قالین" اور "شیر نیستان" بھیں ہے۔

مرزائی خواب میں صاف تصری ہے کہ غایت سے غایت مدا او جی طاعون کی خواب میں ہو جائے گی حالانکہ بقول آپ کے اجھاء میں بھی کی قدر (ولی زیان ہے) ہواجو تریب عدم کے قا۔

چنک واقع بھی کی ہے کے بنیاب شی ۱۹۰۱ء ے طاعون کاشوع ہواای لئے وجاب

# 4

4







#### INY

اب میں دیکھا ہوں کہ وہ وہ وقت قریب آگیا ہے۔ میں نے اس وقت جوآ دھی رات کے بعد چار نُ عَلَی میں دیکھا ہوں کہ وہ وہ وہ تاکہ موہوں ہے جیب طرح پُرشور قیامت ہر پا ہے۔ میرے مند پر بیدالہام اللّٰبی تھا کہ موتا موتی الگ رہی ہے کہ میں بیدار ہو گیا اور ای وقت جو ابھی پچھے صدرات کا باقی ہے میں نے بیاشتہار لکھنا شروع کیا۔ دوستو! اُنھوا ور ہوشیار ہوجا ؤکداس زمانہ کی نسل کے لئے نہایت مصیبت کا وقت آگیا ہے اب اس ور بیاسے پار ہونے کے لئے بجر تقوی کی کے اور کوئی کشی نہیں ۔ " کوئی کشی نہیں ۔ " کوئی کشی نہیں ۔ " کوئی کوئی امن نہیں ۔ "

(اشتہارالوسیت ۱۷رفروری۱۹۰۵۔ مجوری اشتہارات سام ۱۵۵)

حضرات! آپلوگ فورے اس اشتہارکو پڑھیں مکرر بلکہ سرکرد پڑھیں۔ آپ کو بغیر
اس کے کوئی مطلب معلوم نہ ہوگا کہ یہ اشتہاراوراس میں جشنی پھیگو ئیاں ہیں طاعون کی تابی کے
متعلق ہیں۔ اخبارالحکم ۱۳ مرکن ۱۹۰۴ء کا حوالہ موجود ہے آس میں بھی الہام عفت المدیار معطیعا
و صفاعها لکھ کرساتھ ہی لکھا ہے 'طاعون کے متعلق ہے' باوجوداس تشریح اورتصریح کے پھر ای
البام کوزائرلہ سے متعلق کرنا کون کہ سکتا ہے کہ دیانت یا شرافت ہے؟ اور پائ خن کا مقتضی نہیں۔
البام کوزائرلہ سے متعلق کرنا کون کہ سکتا ہے کہ دیانت یا شرافت ہے؟ اور پائ خن کا مقتضی نہیں۔

کونکر جھے بادر ہو کہ ایفا بی کریں ہے؟
کیا وعدہ انہیں کر کے مکرنا نہیں آتا؟
حکیمصاحب!آ ہے میں آپ کوایک خوشجری سناؤں۔ جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں:
"ملیم سے زیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں بھے سکتا اور نہ کسی کا حق ہے کہا س کے
لف کے ۔"
(حمیم سے نیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں بھے سکتا اور نہ کسی کا حق ہے کہا س کے
لف کے ۔"

اصل یہ ہے کہ مرزاصاحب واقعات عامہ کے لحاظ سے یا دُنْ۔ وُنْ کے طریق سے
ایسے کچھ کھات کے الہامات سنادیا کرتے تھے جن کوموم کی گوئی کی طرح سب طرف لگا تھیں۔
چنانچ فروری ۱۹۰۵ متک بھی الہام عضت السدیسار محلها و مقامها طاعون پر چہاں ہوتاریا
لیکن جونی ایک مبینے بعد ۱۹۰۳ راپر مل ۱۹۰۵ یک و بنجاب میں زلزل عظیمہ آیا تو قادیاتی یارٹی نے اس
سے فائدہ عاصل کرنے کوفورا سے پہلے جھٹ زلزل عظیمہ پر اس کو چہاں کردیا۔ جو پہلے تھے انگیز
امرنییں بلکہ ان لوگوں کی روز مرہ کی عادت ہو کر یا کمیں ہاتھ کا کھیل ہور ہا ہے۔
جھوٹ کو کے کا دکھانا کوئی ان سے بھی جا

ے جو ب وی مرد مان میں ہے۔ اور ہے ہو ہا۔ اس کے بعد ہا۔ الکام کی تفریح ملیم جو کر البام کی تفریح ملیم جو کر

-

学品







#### IAA

یہ بات آسان پرقرار پاچک ہے کہ ایک شدید آفت بخت تبای ڈالنے والی و نیا پر آوے گی جس کا نام خدا تعالیٰ نے بار بار زلزلہ رکھا ہے جی نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا پچھ دنوں کے بعد خدائے تعالیٰ اُس کو ظاہر فرماوے گا گر بار بار خبر دینے سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ بہت دور نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی خبر اور اس کی خاص وحی ہے جو عالم الاسرار ہے اس کے مقابل پر جولوگ میں اُنگا کر رہے ہیں کہ کوئی سخت زلزلہ آنے والا نہیں ہے۔ وہ اگر نجم ہیں یا کسی اور علمی طریق ہے اُنگالیں دوڑاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور لوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ در حقیقت میہ تی ہے اور بالکل تج ہے کہ وہ زلزلہ اِس ملک پر آنے والا ہے جو پہلے کئی آئی نے نئیس دیکھا اور نہ کسی کان نے نئا اور نہ کسی دل میں گذرا۔ بج تو بہاور دل کے یاک کرنے کے کوئی اس کا علاج نہیں۔''

(اشتبار ۲۹ رابریل ۱۹۰۵ و مجوع اشتبارات جسم ۵۳۵)

ناظرین! خداراذرہ دوآخری نظروں کو ملاحظ فرمائے! اور بتلائے کہ مراپریل ۱۹۰۵ء کے زلزلہ عظیمہ کے بعد ایسا زلزلہ کوئی آیا ہے؟ ۲۹ رفر وری ۱۹۰۱ء کوئی دور نہیں کوئی صاحب بتلاویں کہاس زلزلہ کی یادکسی کے ذہن میں ہے؟

اے آسان کے رہنے والو! اے زمین کے باشندو! اے پنجاب کی سرزمین پر بسر کرنے والوا اے زمین کر بسر کرنے والو خدارا بتلا دُ! کہ ۲۹ رفر وری ۲۹۱ موام لوگوں نے ایساکوئی زلزلہ دیکھایا کینا؟ جس کی ہابت مرزاجی فرماتے ہیں کہ

" پہلے کی آ کھے نے تبیں دیکھانہ کی کان نے سُنانہ کی کے دل پر گذرا''

كويام راير بل كےزار لعظيم ، بت برا۔

تعلیم صاحب! بخدامیں کی کہتا ہوں آپ کے اس دعویٰ کی تصدیق نہ ہو سکے گی گومرزا تادیانی بھی مرقد سے تشریف لے آ دیں۔

ہاں ہم مانے ہیں کہ زلزلہ عظیمہ کے بعد مرزاصاحب ایسے کچھ خوف زدہ ہوئے تھے کہ آ پ کو ہروفت زلزلوں ہی کے خواب آئے تھے چنانچہ آ پ ہی کے خوابوں اورایسے الہاموں کی وجہ سے آپ کے معتقدین نے (جن میں راقم رسالہ صحفہ آصفیہ بھی تھا) بہت دنوں تک خیموں میں بسیرا کیا اور چھتوں کے نیچے نہ ہوئے نہ گئے کیونکہ خود بدولت بھی قادیان شریف میں ایسے ہی پڑے تھے۔ آخر کیا ہوا؟

آئے صد ہار التجا کر کے گفر ٹوٹا خدا خدا کر کے

mr





البام اوّل كد وكي مين آسان سے برساؤل كا"اس كاكوئى حوالد نبيس ديا محض زياني بات بجس كااعتبار نبيس بوسكماجب تك كداصل مقام كاحواله ندبو

بعد تصحیح حوالہ کہا جائے گا کہ اس میں کسی خاص مقام کا ذکر نہیں بلکہ بیروہی موم کی گولی ہے کہ جدھر جا ہو پھیرلو۔اس کی مثال دینے کوآپ ہی کے قادیانی اخبار بدر کی ایک عبارت کا پیش كرنا كافي ہوگا۔ایڈ یٹر بدرنے ایک مضمون لکھا تھا جس كاعنوان تھا:

"الهامى پيشگونی اورانکل بازی میں فرق"

اس بیان میں لائق ایڈیٹر نے منجموں پالیشھوں اوراٹکل بازوں کی پیشگو ئیوں کوالہا می پیشگوئیوں ہے مقابلہ کرتے ہوئے انگل بازوں کی پیشگوئی کی مثال دی تھی کہ:

''مثلاً فلال شخص کو کچھ خوشی ہیں آئے گی۔ یا کچھ تکلیف ہینچے گی۔ای قتم کے اور فقرے ہوتے ہیں جو بالکل کول مول اور ہرایک پہلو سے مڑے ہوتے ہیں تا کہ بردہ رہ جائے ..... برخلاف اس کے رسولوں کی پیشگو کیاں کثرت سے الی ہوتی ہیں جو بالکل صاف اور کھلا کھلاغیب اپنے اندر رکھتی ہیں اوران میں تحدّی اور شوكت بوتى بي-" (البدرقاديان ٨راگت ١٩٠٤ وس اللم ١٩٠٣ نبر٢٣)

ناظرین! پیعبارت کیامعیار بتلاتی ہے؟ پیر کدالہامی پیشگونگ اپنامصداق اینے لفظوں میں بتلایا کرتی ہے جس کی مثال قرآن مجید ہے سنو۔

" غلبت الروم في ادني الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في

بضع سين "

190

"روم کی سلطنت ابھی مغلوب ہوئی ہے اوروہ بہت جلد چند سالوں میں غالب ہونگی" تحکیم صاحب! آئے میں آپ کو ہٹلاؤں کہ درصورت سیجے ہونے کے بھی بیالہام آپ ك الم كا غلط ب كيونكه اس ميں غدكور ب كه "جو تيرى مخالفت كرتے ہيں بكڑے جا كيں كے"۔ بر مخالف تووہ بیں جن کومرزاصاحب نے رسالہ 'انجام آتھم' میں مبابلہ کے لئے نام بنام بلایا اور اُن کوائمة الکفر کہا۔ تو کیا آپ بتلا علتے ہیں کہ حیدرآ باد کے طوفان میں اُن مخالفوں میں سے كون كِيرًا كَيا\_ پس الرية قاعده "اكشنى اذا ثبت. ثبت بلو ازمه " (جبكو كي چيزموجود موتو اُس کےلوازم بھی ساتھ ہوتے ہیں (جیسے سورج کے ساتھ روشیٰ) صحیح ہے جو بالکل صحیح ہے تو آپ کے امام کی بید پیشگوئی غلط ہے کیونکہ اس میں جونشان تھا کہ مخالف پکڑ نے جائمیں گےوہ محقق نہیں ۔ دوسر الهام كاآب في ايك شعر فق كيا ب جويب:









:

191

'' ڈوئی صاحب تمام مسلمانوں کو بار بارموت کی پیٹگوئی نہ سناویں بلکہ اُن میں ہے صرف مجھے اپنے ذہمن کے آ گے رکھ کریے دعا کر دیں کہ ہم دونوں میں ہے جوجھوٹا ہے دہ پہلے مر جائے کیونکہ ڈوئی بیوع میں کے وخداجا نہا ہے گر میں اُس کو ایک بندہ عاجز گر نبی جانہا ہوں۔ اب فیصلہ طلب بیامر ہے کہ دونوں میں سے بچا کون ہے۔ چاہئے کہ اس دعا کو چھاپ دے اور کم ہے کم ہزار آ دی کی اس پر گواہی تکھے اور جب وہ اخبار شائع ہوکر میر ہے پاس پہنچے گی تب میں بھی بجو اب اس کے یہی دعا کروں گا اور انشاء اللہ ہزار آ دی کی گوائی لکھے دوں گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ڈوئی کے اس مقابلہ ہے اور تمام عیسائیوں کے لئے تق کی شنا خت کے لئے ایک راونکل آ ہے گی۔''

(ریویوآف ریلجنز بابت عمبر۱۹۰۳ چموع اشتهارات جسم ۱۹۰۳) اس عبارت کو دیکھ کر ہرایک عالم اور جاال سمجھ سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے ڈوئی کی نسبت کیالکھا ہے کوئی وعایا مباہلہ نہیں کیا۔ بلکہ درخواست ہے کہتم ایسا کرو۔اُس کے ایسا کرنے کی صورت میں مرزاصاحب فرماتے ہیں:

''مسٹر ڈوئی اگر میری درخواست مبللہ قبول کر لے گا اور صراحة یا اشارة میرے دیکھتے ہوئی حسرت اور دُکھ کے ساتھ اس میرے مقابلہ پر کھڑا ہوگا تو میرے دیکھتے دیکھتے ہوئی حسرت اور دُکھ کے ساتھ اس د نیافانی کوچھوڑ ہے گا۔'' (ریویو۔اپریل ۱۹۰۷، ص۱۹۰۸ مجموعہ اشتہارات جس سوس ۱۹۹) پس اب شقیح طلب امر صرف یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر ڈوئی نے ایسا کیا؟ لیعنی حسب منشاء مرزا صاحب اُس نے مباہلہ کیا؟ اس کے جواب میں بھی ہم حسب عادت اپنی نہیں کہتے بلکہ مرزا

جی کے ماہواررسالہ ''ریویو' ہے اصل حال بتلاتے ہیں جویہ ہے: ''باوجود کثرت اشاعت پیشگوئی کے ڈوئی نے اس چیلنج کا کوئی جواب ندویااور نہ ہی اپنے اخبار لیوز آف میلنگ میں اس کا کچھذ کر کیا۔'' (ریویو۔اپریل ۱۹۰۵م، ۱۳۳۰۔ ۲۰ نبرم) نیز مرز انے مزید نکھا کہ:

''یادر ہے کہ اب تک ڈولی نے میری اس درخواست مباہلہ کا بچھ جواب نہیں دیا اور ندا ہے اخبار میں پچھاشارہ کیا ہے۔' پس اب مطلع بالکل صاف ہے کہ مرزا صاحب نے ڈولی کو جوشر طیہ دعوت دی تھی دہ اُس نے قبول نہیں کی یعنی حسب مراد مرزا صاحب ڈولی نے دعاء موت نہیں کی البذا وہ مرزا صاحب کی نہ دعا کے ماتحت آیا نہ پیشگوئی کی زدی پھنسا۔ ہاں مرزا صاحب کے اس شرطیہ کلام ہے کہ:

TA







IAA

خاکسارابوالوفاء ثناءاللہ امرتسری جس کی بابت مرزاصاحب کا خوداقر ارہے کہ:
''مولوی ثناءاللہ صاحب جوآج کل مخصصے بنسی اور تو بین میں دؤسرے علماء ہے
بر مصے ہوئے ہیں۔'' (تنہ هیفۃ الوجی سیسے برائن ج ۲۲س ۳۲۲)

حکیم صاحب! آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ سکتے ہیں کہ بیسب کمذبین مرگئے۔ جنگ اُحد کے روز ابوسفیان کی طرح آپ اِن کی موت کی خبر دیں گے تو وہی جواب نیس گے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔

قادیانی مشن کے ممبرو! بیسب لوگ خدا کے نصل سے زندہ ہیں۔ گویاان میں سے بعض ( یعنی ڈاکٹر عبدالحکیم خان اور ابوالوفاء شاء اللہ ) کی موت کود یکھنے کی ہوئ تمہارا سے موعود ول میں رکھتا تھا جس کا اظہار بھی اُس نے گئی ایک دفعہ کیا گرآ خرکار نتیجہ وہی ہوا جوقر آن مجیدنے بتلایا ہے۔ یعنی:

لا يحيق المكر السيء الإباهله ليعنى عاه كنده را عاه در بيش

جس کی مختصر کیفیت کسی زندہ دل کے کلام میٹن یوں ہے: ککھا تھا کا ذب مرے گا پیشتر کذب میں سچا تھا پہلے مر گیا

ناظرین! یه بین قامعانی مشن کی ابله فریبیال اور دھو که بازیاں که واقعات کو ازخود تصنیف کر لیتے بیں اسی طرح یہ دعویٰ بھی قاویانی مشن ہی کی ایجاد ہے کہ:

ب اسلام کے کل خالفوں نے مرزاصاحب کوسلطان القلم قرار دیا' (صحفہ آصفیہ ص۱۳)

محض کذباورصرتح جھوٹ ہے۔ سبچے ہوتو کسی مخالف کی شہادت پیش کرو۔ ہاں ہم بتلاتے ہیں کہ مرزاصاحب کے مضمون (اسلام گرونا نک) کا جواب جوسکھوں نے دیا تھا اُس میں لکھا تھا کہ

''مرزاصاحب کی تحریرات کی شریف آ دمی کے پڑھنے کے لائق نہیں۔'' شاید قادیانی اصطلاح میں سُلطان القلم ہونے کی سندیبی ہے۔اگریبی ہے تو ہمیں بھی انکارنہیں۔ لکل ان یصطلع۔

مرزاصاحب کے عقائد اخیر رسالہ میں ہم مخفر لفظوں میں بتلاتے ہیں کہ جناب مرزاصاحب اپ حق میں کیا ہتے تھے:

14





(۱) من موجود ميل مول في (ازاليس ١٩٥ ـ خزائن جسم ١٢١١)

(۲) این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احم ہے

(وافع اللاءم، ارخزائن جهام، ١٨٠)

(٣) ایک منم که حسب بشارات آمم عینی کاست تا بنبد یا بمنرم

(ازالداويام ١٥٨ فرائن جسم ١٨٠)

(١٠) منم مسيح زمال ومنم كليم خدا منم محد و احمد كه مجتبل باشد

(ترياق القلوب ص ا خزائن ج ١٥ص١١١)

(۵) لا تقیشنونی باحد و لا احد ابی (جھے کی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرواورنہ کی

دوسرے کومیرے ساتھ) (خطبالبامیص۵۴-فزائن ج۲ام۵۲)

(٢) انا شمس لا يحجبها دخان الشماس (من مورج مول حس كودتمن كادهوال جميانيس سكتا)

(خطبص۵۱ فرائن ۱۲ اس۵۲)

(٤) انها خماته الاولياء لا ولمي بعدى الا الذي هو مني ( مين عاتم الاولياء بول مير ،

البعدكوئي ولي نيس موكا مروه جھے ہوگا۔) (خطبالهاميص ١٠ خزائن ج١١٥٠)

(٨)قدمي على منارة ختم عليها كل رفعة (بيراقدم ايك ايدمتار يربح سيربر

ایک بلندی ختم ہے)(لینی میں رہے میں سب سے براہول)(خطب البامیص ، کے فرائن جا اس ، ک)

(٩) جويرى بيت ين آتا بو وحفرت محدر سول التعلقية كاصحاب من شامل موتاب-

(خطيه الهاميص ٢٥٨ خزائن ج١١ص ٢٥٨)

(١٠) قرآن مجيدين جوآيت بياتي من بعدى اسمهٔ احمدال احمد مراديس بول-

(ازاله ص ١٤٦ فرائن جسم ٢٧٣)

غلای جھوڑ کر احمہ بنا تو رسول حق ہاستحکام مرزا اس کےعلاوہ بھی بہت سے بجیب تعلّی کے خیالات ہیں۔ درخانہ اگر کس است یک حرف بس است

ابوالوفاء ثناءالله امرتسر ۱۹رشوال ۱۳۲۷ه سرنومبر ۱۹۰۹ء

1



≣ 🖺















#### ror

اس اشتمار نے مولانالہ الوفا پر کیا اثر کیا ؟ یہ کہ پہلے تو وہ اخبار اہلحدیث میں مجھی مرزا قادیانی کے مثن کے متعلق لکھا کرتے تھے۔اب تو انہوں نے ایک متعلق رسالہ ماہوارای غرض سے جاری کیا۔جس کانام تھا "مرقع قادیانی" جس میں خاص مرزائی مشن کا ذکر ہو تااور ہس!

مرزا قادیانی کے اشتمار فہ کور کا نتیجہ کیا ہوا؟ بیان کی حاجت نمیں کہ کاذب صادق کی زندگی میں اس جمان سے چلا گیا۔ مگر مرزا قادیانی کے مرید عناد سے اس اشتمار کو نظر انداز کرتے رہے۔ یہاں تک کہ خدا کے علم میں جو وقت اس مسئلہ کے کھلے فیصلے کا تھا آگیا۔ یعنی منثی قاسم علی قادیانی جو قادیانی جماعت میں یو لئے اور لکھنے والے جو شلے ممبر ہیں۔ مولانا اوالوفا کے سامنے اس غرض سے آئے کہ ان سے اس اشتمار کے متعلق مباحثہ کریں۔ چنانچہ منثی صاحب نے اپنے اخبار "الحق" میں مولانا موصوف کو چینج دیا۔ جس کو انہوں نے اخبار منشی صاحب نے اپنے اخبار "الحق" میں مولانا موصوف کو چینج دیا۔ جس کو انہوں نے اخبار اللہ صدیث کی مارچ ۱۹۱۲ء میں قبول کیا۔ اس کے بعد شرائط کے متعلق تر میم پر معمولی سا اختلاف ہو کر فیصلہ ہوا میوی شرائط حسب ذیل ہیں۔

الف مباحثه تحريري موكا

ب....ایک منصف محمدی میلی و دسرااحمدی (مرزائی) تیسراغیر مسلم

مسئلم الطرفين سرينج ـ

ج .....دونول مضفول میں اختلاف جو توسیدینج جس منصف کے ساتھ

متفق ہوں ہے وہ فیصلہ ناطق ہو گا۔

د ......کل تحریر بی پانچ ہوں گی۔ تین مدعی کی اور دو مدعا علیہ کی۔ ح .....مولانالدوالو فامد عی اور منشی قاسم علی مدعا علیہ ہوں گے۔ و ......مدعی کے حق میں فیصلہ ہو تو مدعا علیہ مبلغ تین سورو پہیے بطور انعام یا

تادان مرعی کودے گامدعاعلیہ غالب۔ تواس کومر عی کھے شیس دے گا۔ غرض رقم ایک طرف

ہے ہوگی۔









.

#### 1+6

نے بیے بے اعتد الیاں کیوں کیں ؟اس کا جواب ان کا فیصلہ ہی دے سکتا ہے۔ جو آگے درج ہوگا جس کا مختصر مضمون بیہ ہے:

رشته درگردنم افگنده دوست می بردید جاکه خاطر خواه اوست بر طال مولاناصاحب کی تقریر شروع ہوتی ہے۔ فاکسار مولوی رضااللہ ثالی سر گودھا

### بيان مدعى

ليعنى مولاناله الوفاء شاء الله صاحب مولوى فاصل امر تسرى كا

207

## پرچه تمبراول

ما حبان ! آج مباحث مندرجہ ذیل مضامین پرے:

ا.....هاابریل ۵ ۷ و و والااشتهار جهم خداوندی مرزا قادیانی نے دیاتھا۔

۲....هندانے دعامند رجه اشتمار ند کوره کی قبولیت کاالهام کر دیا تھا۔

صاحبان! مرزا قادیانی نے ۱۵ اپریل ۷ -۱۹ء کواشتمار دیا تھا۔ جس کی پیشانی پر لکھا "مولوی ٹناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ "اس کے اندر سے دعا کی۔

"اے میرے مالک بصدید و قدید جو علیم و خبیر ہے جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگریہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور بیل تیری نظر بیس مفعد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میراکام ہے تو اے میرے بیارے مالک! بیس عاجزی سے تیری جناب بیس دعاکر تا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی بیس بجھے ہلاک کر سیسس بیس تیرے تقدیس اور رحمت کادامن پکڑ کر تیری جناب بیس ہجتی ہوں کہ مجھ بیس اور ثناء اللہ صاحب بیس سچانیصلہ فرمالورجو تیری نگاہ بیس ور حقیقت مفعد اور کذاب ہے اس کوصادت کی زندگی بیس بی دنیاسے اٹھائے۔ "





اس دعا کے بعد جناب محدوح نے یہ لکھا ہے: "اب فیملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ "(مجوعہ اشتمارات جساص ۵۷ مور ۵۵ میں) اس اشتمار میں مرزا قادیائی نے دو دفعہ فیملہ کا نظام کھا ہے۔ فیملہ بھی کی ذاتی معاملہ کا نہیں بلتہ اس معاملہ کا جس کے لئے بھول ان کے خدا نے ان کو مامور کیا تھا۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں: "چو فکہ میں حق کے پھیلانے کے خدا نے ان کو مامور کیا تھا۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں: "چو فکہ میں حق کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں۔ "اب خور طلب بات یہ ہے کہ کیا سلسلہ رسالت و نبوت میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ کی بیامور نے کی معاملہ آلہہ میں از خود ایس شخدی اور فیملہ کی صورت نظیر ملتی ہو جس کی تحریک خدا کی جانب سے تہ ہو۔ ہر گزاس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لئے کہ شائع کی ہو جس کی تحریک خدا کی جانب سے تہ ہو۔ ہر گزاس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لئے کہ اس فتم کے فیملہ کا اثر اس کے مشن پر پنچنا ہو تا ہے جس کی تبلغ کیلئے نبی کو خدا مامور کر کے اس فتم کے فیملہ کا اثر اس کے مشن پر پنچنا ہو تا ہے جس کی تبلغ کیلئے نبی کو خدا مامور کر کے بھیجتا ہے۔ چنا نچہ جناب محدوح اسی اشتمار میں لکھتے ہیں:

''اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثراد قات آپ اپنے ہر ایک پر چہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔

مربانی سے منصف صاحبان سارااشتہار ایک دفعہ پڑھنے کی تکلیف گوارا فرماویں کو کی الیامعاہدہ یااعلان کوئی نبی خداکی تحریک کے بغیر نہیں کر سکتا جس کااثراس کے اس مشن پر پڑے جس کیلئے وہ مامور ہو کر آیا ہو۔ قرآن مجید میں اس دعویٰ کے جُوت کی بہت می آیات ہیں۔ مخملہ چندا کیک یہ ہیں:

(۱)..... ماكان لرسول ان يأتى باية الا باذن الله ، الرعد ٣٨ " (٢)..... لوتقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ، معارج ٤٥ " (٣)..... "ان الحكم الا (٣)..... "ان الحكم الا لله انعام ٥٧ " (٥).... "ان اتبع الا مايوحى الى ، انعام ٥٠ " (١).... "وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى ، النجم ٣٠٤ "

ترجمہ: (۱) .....کی رسول کی طاقت نہیں کہ اللہ کے علم کے بغیر کوئی نشان لاوے۔ (۲) ..... نی اگر خدا کے ذمہ کوئی بات از خود کمہ دے تو خدااس کو ہلاک کر دے۔

\_









1.9

(۳).....اے نی تجھے اختیار نہیں۔ (۴)..... بھم اللہ بی کے ہاتھ ہے۔ (۵)..... ہیں (نی) اس کی تابعد اری کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ (۲)..... نی اپنی خواہش سے نہیں یو لٹاجو پچھے وحی ہوتی ہے وہی کہتا ہے۔

ان آیات میں جو تجھیلی آیت ہے۔ صرف قر آن مجید ہی کی آیت نہیں بلعہ جناب مرزا قادیانی کاالمام بھی ہے۔ ملاحظہ ہوار بعین نمبر ۲ ص ۳ ۲ سطر ۱۲ ار بعین نمبر ۱۳ ص ۳ ۲ سطر ۱۳ سر آیت کا مطلب ہیہ ہے کہ حضرت محمہ سکانے و فی معاملہ میں کوئی بات خداکی و حی کے بغیر نمیس کتے جو بھی دہ گئے وہ بھی معاملہ میں معنیاس فقرہ کے بطور المهام مرزا قادیانی ہوں گے کہ مرزا قادیانی کی د فی معاملہ میں خداکی تحریب کے مرزا قادیانی کی د فی معاملہ میں خداکی تحریب کے مامور ہمیں بیت کے مامور ہمیں بیت کے مامور ہمیں بیت کہ مامور ہمیں بیت کہ مرزا قادیانی کی د تر آنے اور المامات و فی معاملہ میں الی نہ کے خصوصا کی امر کہ کفر اور اسلام میں فیصلہ کن قرار نہ دے جب تک خداکی طرف سے اجازت نہ ہو۔ کی موسان سے استدلال کیا ہے اب میں خصوصا اس امر کے متعلق عرض کرتا ہوں جس میں مزاع ہے۔ جناب مرزا قادیانی نے میں خصوصا اس امر کے متعلق عرض کرتا ہوں جس میں مزاع ہے۔ جناب مرزا قادیانی نے میں خصوصا اس امر کے متعلق عرض کرتا ہوں جس میں مزاع ہے۔ جناب مرزا قادیانی نے میں خصوصا اس امر کے متعلق عرض کرتا ہوں جس میں مزاع ہے۔ جناب مرزا قادیانی نے موسانی کی امر کے متعلق عرض کرتا ہوں جس میں مزاع ہے۔ جناب مرزا قادیانی نے دور شائع کیا۔ ۱۹۵ مار بیا کو اشتمار نہ کو رشائع کیا۔ ۱۹۵ میں موسانی کے الفاظ یہ شائع

شناء الله: مرزا قادیانی نے فرمایا: "به زمانہ کے عجائبات ہیں۔ رات کو ہم موتے ہیں توکوئی خیال نہیں ہو تاکہ اچا کے ایک المام ہو تاہ اور پھر دہ اپنو داہوتا ہے۔ کوئی ہفتہ عشرہ نشان سے خالی نہیں جاتا۔ شاء اللہ کے متعلق جو لکھا گیاہے۔ بید در اصل ماری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی کی طرف سے اس کی بنیادر کھی گئے ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو المام ہوا: "اجیب توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو المام ہوا: "اجیب دعوۃ الداع ، "صوفیاء کے نزد یک بوئی کر امات استجابت دعاہے۔ باتی سب اس کی شاخیس۔ دعوۃ الداع ، "صوفیاء کے نزد یک بوئی کر امات استجابت دعاہے۔ باتی سب اس کی شاخیس۔ دعوۃ الداع ، "صوفیاء کے نزد یک بوئی کر امات استجابت دعاہے۔ باتی سب اس کی شاخیس۔ دعوۃ الداع ، "صوفیاء کے نزد یک بوئی کر امات استجابت دعاہے۔ باتی سب اس کی شاخیس۔







ے بات و ساں ررہے ہیں دان ہے جاب اللہ اوے ہ سب . کی دعا کمیں قبول کی جاتی ہیں۔"

ہاں اس میں شک نمیں کہ مرزا قادیانی کے اشتمار ۱۵ اپریل میں بیہ فقرہ بھی ہے

د " سے کسی الهام یاوحی کی بناء پر پیشگوئی نمیں۔ "اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ اس وقت
مرزا قادیانی کو اس تحریک اللی کاعلم نہ تھا۔ جس نے مخفی طور پران کے قلب پر بیہ اثر کیا تھا
جس وقت انہوں نے بیا اشتمار دیا۔ لیکن بعد میں جب ان کوخداکی طرف سے بتلایا گیا۔ تو

ا میں (خدا) تیری ہرا کیک دعا قبول کروں گاسوا تیرے شریکوں کے حق میں۔ (تریاق القلوب ص ۳۸ خزائن ج ۱۵ اس ۲۱۰)

211

#### TII

انہوں نے اعلان کیا کہ اس کی بنیاد خدا کی طرف سے ہے۔ میری اس تطبیق کی قطعی دلیل مرزا قادیانی کی وہ تحریب جو میرے خط کے جواب میں بذریعہ ڈاک میرے پاس پینچنے کے علاوہ اخبار بدر ۱۳جون کے ۱۹۰ میں چھپی تھی۔ جس میں سے انفاظ ہیں:

"مشیت ایزدی نے حضرت ججت اللہ (مرزا قادیانی) کے قلب میں ایک دعا کی تحریک کر کے فیصلہ کاایک اور طریق اختیار کیا۔"
(ص ۲ کالم)











YII

انہوں نے اعلان کیا کہ اس کی بنیاد خدا کی طرف سے ہے۔ میری اس تطبیق کی تطعی دلیل مرزا قادیانی کی وہ تحریر ہے جو میرے خط کے جواب میں بذریعہ ڈاک میرے پاس پینچنے کے علاوہ اخبار بدر ۱۳جون کے ۱۹۰ء میں چھپی تھی۔ جس میں بیالفاظ ہیں:

"مشیت ایزدی نے حضرت ججت اللہ (مرزا قادیانی) کے قلب میں ایک دعا کی تحریک کر کے فیصلہ کاایک اور طریق اختیار کیا۔" تحریک کر کے فیصلہ کاایک اور طریق اختیار کیا۔"

اس تحریرے صاف ظاہر ہے کہ اس دعاکی تحریک ان کے دل میں خدانے کی تھی۔ لیمی معنی ہیں خدا کے تھم سے ہونے کے۔ ممکن ہے اس وقت جناب مروح کو اس کا علم نہ ہول عدم علم سے عدم شنے لازم نہیں آتا۔ (ملاحظہ ہوبراہین احمد بیہ حصہ پیجم ص ۱۸۰ ' خزائن ج ٢١ص ٥٠ ٣) اس لئے مدوح نے تحریر اول میں نفی فرمائی۔ لیکن بعد کے الهامات اور علامات خداو ندی سے ان کو معلوم ہوا کہ اس کی تحریک خدا کی طرف سے تھی اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی تھا۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں اظہار کیا کہ اس کی بنیاد غداکی طرف سے ب-بعداس كى قبوليت كالهام بهى شالع كيا: " اجيب دعوة الداع . "أس كا مطلب يه ہے کہ قرآن مجید میں خدافر ماتاہے میں دعا کر نیوالے کی دعا قبول کر تا ہوں۔ مرزا قادیانی کی توجہ پریدالمام ہونااس بات کی صاف دلیل ہے کہ جناب موصوف کواس دعا کی قبولیت کا الهام تطعی موچکا تھا۔ مسلمانوں کے اعتقاد میں الهام بالفاظ قر آئی مو تو بہت زیادہ قوت رکھتا ہے۔ باست دیگر الفاظ کے المام مذکور چونکہ الفاظ قر آنی میں ہے اس لئے قطعی قبولیت کو البت كرتا ہے۔ فریق ٹانی كوميرى په تطبیق پندنه ہو تواس اثبات و نفی میں تطبیق دیتاان كا فرض اول ہے۔ کیونکہ وہ مرزا قادیانی کے مصدق ہیں اور قرآن میں غلط المامات کی علامات ی مذکورے کہ ان میں نفی اثبات کا ختلاف ہوتا ہے جس کالازی متیجہ بیہے کہ قائل ایک كلام مين كاذب ثامت موتا ب\_ يس فريق ثانى كابحيثيت مصدق فرض ب كداس اختلاف ميں بيابندي قواعد علميه واصول مسلمه محدثين ومبصرين تطبيق دے ابوالو فاء ثناء الله بقلم خود!







TIC

استداال ہے کہ تھم دی روزبعد دیاجائے یادی روزبعد اس کا پہتہ گئے گر ملازم یا خادم تبل صدور تھم کی تعمیل کر کے رکھ دے۔ لہذا یہ استدال دعویٰ مولوی صاحب کو کی طرح بھی المحت نہیں کر سکا۔ اس میں کہیں یہ بھی تو نہیں تکھاکہ ۱۵ اپریل والااشتہار بھیم خداوندی دیا گیاہے وہ گیاہے ۲۵ کاپریل کے بعد میں صرف انتا تکھا ہے کہ ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ تکھا گیاہے وہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلعہ خدا کی طرف سے ہے۔ ۱۵ اپریل والے اشتمار میں تکھا جاتا اس میں کمال درج ہے۔ دعویٰ تو ۱۵ اپریل والے اشتمار میں تکھا جاتا اس میں کمال درج ہے۔ دعویٰ تو ۱۵ اپریل والے اشتمار کے متعلق ہے جو خاص ہواور دلیل ایک عام چیش کرتے ہیں جس میں مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق ہوم تقریر سے پیشتر جو لکھا گیا ہے اس کا متجانب اللہ بعیادر کھا جانا ہماری خداوندی دیا جاتا کامت کرتے ہیں۔ جو یہ بھی درست نہیں مثیب ایزدی کو تو رضا اللی بھی متلزم نہیں۔ چہ جا تیکہ وہ بھی خداوندی واحب نے ترک اسلام کے ص ۳۵ سپر مشیت اللہ کے متعلق ہے تحریر خداوندی ہو۔ مولوی صاحب نے ترک اسلام کے ص ۳۵ سپر مشیت اللہ کے متعلق ہے تحریر خداوندی ہو۔ مولوی صاحب نے ترک اسلام کے ص ۳۵ سپر مشیت اللہ کی متعلق ہے تحریر خداوندی ہو۔ مولوی صاحب نے ترک اسلام کے ص ۳۵ سپر مشیت اللہ کے متعلق ہے تحریر خوالے میں متعلق ہے تحریر خوالے متحلق ہے تحریر میں متعلق ہے تحریر خوالے میں متعلق ہے تحریر خوالے متعلق ہے تحریر خوالے متحلق ہے تحریر میں متاز میں متعلق ہے تحریر متحلی ہے تحریر متحلق ہے تحریر متحدید کی متحدی متحلق ہے تحریر میں متحدی متحلق ہے تحریر متحدید کی متحدید کی متحدید کی متحدی متحدی کی متحدید کی متحدید کی متحدید کی متحدید کی متحدید کی متحدید کی متحدی متحدید کی متحدید

214

قرمایا ہے کہ: "مثیت اللہ خدا کے قانون مجربیہ کانام ہے۔ جو خدا کی رضا کو متلزم نہیں۔" اص ۵ سولوں بھمیاتہ آوانہ ۔ کہتر میں کا ان ناکہ تا یہ تداس کی مثیر ہے۔ کہتا ہے۔

ص ۵ ساور ہم بلند آوازے کتے ہیں کہ زانی زناکر تا ہے تواس کی مثبت ہے کرتا ہے چور چوری کرتا ہے تواس کے قانون سے کرتا ہے۔"

پھر میں نمیں سمجھتاکہ مشیت ایزدی کور ضااللی کالازم نہ ہونامان کر بھی صرف لفظ مشیت ایزدی ہے۔ مشیت ایزدی سے مشیت ایزدی سے مشیت ایزدی سے مشیت ایزدی سے دیا جاتا کہ بیدا شتمار مشیت ایزدی سے دیا جاتا کے دیا جاتا کہ مشیت ایزدی سے دیا جاتا کہ مسلم ہے۔ اگر مرزا صاحب کے اشتمار مشیت ایزدی سے دیا جاتا کہ کھا ہے تواس کور ضااللی کیوں سمجھ لیا گیا۔ والسلام!

آگریہ بات ثابت ہو جائے کہ ڈائری مور دے ۲۵ اپریل مرزا قادیاتی کے اشتمار ۵ اپریل مرزا قادیاتی کے اشتمار ۵ اپریل والے کے متعلق ہے اور میں جمونا ہوار کیو نکہ جب خدانے ہی اشتمار اپنے عظم سے دلولیا اور پھر اس کے متعلق منظور کا کا









#### 410

اعلان بھی کردیا توالی صورت میں مرزاصاحب بی کامعاذاللہ اس جھوٹا ہونالازم آتا ہے۔
پس نہ توبدر مورخہ ۲۵ اپریل سے بیہ خاست ہوا کہ وہ ۱۵ اپریل والا اشتمار بھیم
خداوندی تھانہ ۱۳ جون کے لفظ مشیت سے بیہ مدعا نکلا کیونکہ مشیت میں رضاء اللی کی
ضرورت نہیں تو پھر تھیم کیما؟ ۔ دوسر ادعویٰ کہ اس کی قبولیت کاالہام ہو چکا تھانہ بی مرزا
قادیانی کی اس ڈائری مندرجہ بدر مور نحہ ۲۵ اپریل سے ثابت کیا گیا ہے کہ اس میں لکھا ہے
کہ :" اجیب دعوہ ،"پس خدانے دعا قبول فرمالی۔ گویاب کھل تقیل ہوگئ۔ پہلے توخدا
کے تھیم سے اشتمار دیا بھرخدانے دعا مندرجہ اشتمار کی قبولیت کاالہام بھی کردیا۔ فیصلہ شد۔
کے تھیم سے اشتمار دیا بھرخدانے دعا مندرجہ اشتمار کی قبولیت کاالہام بھی کردیا۔ فیصلہ شد۔
مگر میں اس کو سر اسرواقعات کے خلاف ثابت کرتا ہوں۔

ا المحلى معاذ الله باقى ب\_ (ميجر)

14

計









### پرچه مدعی نمبر ۲ یعنی ثانی پرچه نبر ۲

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده و نصلى ! جناب منصف صاحبال و منشی قاسم علی صاحب میری تمهید کو آپ نے بے تعلق بتلایا۔ حالا نکه وہ ایک عام قانون کی شکل میں تھی جس کے بیچھے تمام دنیا کی جزئیات داخل ہوا کرتی ہیں۔ یہ طریقہ قانون اور شر بعت دونول میں مروج ہے۔ بر حال جو کھے آپ سے بن پڑا کما۔ آپ نے زور دیا کہ ۲۵ کے بدر میں ۱۳ تاریخ کی ڈائری ہے مر میرے مخاطب صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ثناء اللہ کی بات جو لکھا گیا جس کی تبولیت کا جناب باری تعالی نے مرزا قادیانی 216 سے وعدہ فرمایا تھااس کا نشان شیں دیا۔ میرے مخاطب کا فرض تھاکہ ۱۳ تاریح کی ڈائری والا مضمون بتلاتے۔ان ڈائری نویبوں کا توبہ حال ہے کہ ۱۳ تاریج کی ڈائری لکھ کر صفحہ ۸ پر ۱۱ تاریح کی لکھودی۔ اگر دنیا میں کوئی مقام ایباہے کہ ۵ الور ۱۳ تاریخ کے بعد اا آتی ہو تو یہ بھی على الترتيب موسكتى ہے۔ ميں بتاتا ہوں كہ اشتماروں كے لكھنے كااور اشاعت كاطريق كيا ہوتا ب ١٥ تاريخ كااشتهار ب اور ٤ اتاريخ ك الحكم من شائع موتاب اخبارول ك مطالعه كرنے والے خوب جانتے ہيں كه اخبار مندوستان وطن وغير ه كى تاریخ اشاعت جعدے مكر عموماً جعرات كو پہنچ جاتے ہيں۔ لہذا ٤ اتار يخ كے الحكم كوايك روز آنے ميں دير ہوئى ہوگى يہ سب ڈائری ملاکر ۱۳ کی ڈائری ای اخبار الحکم میں لکھی گئی ہوگی اور وہ مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی ہے۔ بھلا خود فرمائے کہ ١٥ كاشتمار كتاب بواريريس من كب كيااور پركس جھپ کر تیار ہوا؟۔

۱۱ تاریخ والااخبار کم ہے کم ۱۲ تاریخ کو لکھاجاتا ہے۔ خصوصاً جناب مرزا قادیانی کی طرز تحریر سے صاف ظاہر ہے کہ جناب محدوح اپنے مسودوں کو دودوچار چار مینے پہلے لکھا کرتے تھے۔اس کا ثبوت سے ہے کہ پیغام صلح جو لاہور میں ان کے انتقال کے بعد پڑھا گیا تھا۔

IA

影







#### 719

باطل کیا۔ ہمر حال اسلامی لٹریچر ہے واقف اور سنے والے ان الفاظ کو سنے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک مامور کے دل میں منجانب اللہ تحریک ہو تایادوسر ہے لفظوں میں یوں سیجھے کہ کفر اور اسلام کے متعلق فیصلہ معتحدیانه کا چیلتے ویتا بغیر و حی خدا اور المام کے متمیں ہوتا۔ یک مضمون آیت کریمہ: "لو بقول علینا بعض الا قاویل ، "کا ہے۔ میں نے آیت قرآن یعی تکھوایا تھا کہ جناب موصوف کو گئا ایک مقامات پر المام ہواہے: "ما ینطق عن المھوی ان ھو الا و حسی بو حسی ، "(تذکره صلاحات پر المام ہواہے: "ما ینطق عن المھوی ان ھو الا و حسی بو حسی ، "(تذکره صلاحات پر المام ہواہے: "ما مطلب میں نے صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ جناب مرزا قادیا نی نبست بھول ان کے خدا فرما تا ہے کہ مرزا قادیا نی نغیر و حی کے میں یو لئے۔ اس آیت اور کی نبست بھول ان کے خدا فرما تا ہے کہ مرزا قادیا نی نغیر و حی کے میں یو لئے۔ اس آیت اور مامورانِ باری تعالیٰ کو اپنی ضروریات طبعیہ میں یو لئے کے لئے و حی یا المام کی ضرورت مامورانِ باری تعالیٰ کو اپنی ضروریات طبعیہ میں یو لئے کے لئے و حی یا المام کی ضرورت اسمام اور میں ہوتے۔ دینی معاملہ کی نبست جو اسمام کی ایسے معاملہ کی نبست جو اسمام کی ایسے معاملہ کی نبست جو اسمام کی نبست جو اسمام کی رات تاری نی بوائ نفوں کے سامنے بطور فیصلہ ظاہر کیا جائے۔ مرزا قادیانی جھی کو اپنے معاملہ کی نبست جو اسمام کی دیا کہ کا نبلہ میں ہو خالف خیال کرتے ہیں۔ دینے معاملہ کی نبست جو اسمام کی نبست جو اسمام کی خوالف خیال کرتے ہیں۔

دوستواخود بی غور کرو مدنی و فداداغور کرو۔ خلوت اور جلوت میں غور کرو۔
ایک ایسے اشد مخالف کے مقابلہ میں ایک مامور خدا فیصلہ کی صورت شائع کر تاہے اور اس کی باہت قرار کر تاہے کہ مشیت ایزدی ہے یہ تحریک میرے دل میں ہوئی۔ اس کو آج مشی قاسم علی صاحب دنیا کے دیگر واقعات مثلاً ذنا، چوری وغیرہ ہے تشیہہ ویتے ہیں ہمارے ثانی پریڈیزنٹ خصوصاً اس خیال کو ملحوظ رکھیں۔ شروع میں آپ نے عجیب منطق سے کام لیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں ایسا ہونا چاہیئے تھا کہ مرزا قادیانی کو پروردگار تھم دیتا کہ ہمارے حضور میں درخواست پیش کرو۔

پیغیر اسلام علیہ السلام کی جتنی پیشگو ئیاں موجود ہیں جن کو آپ بھی کفر واسلام کے مباحثہ میں پیش کیا کرتے ہیں کیا کوئی ایسی آیت حدیث و کھا یکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو

\*1







≣ ╚

222

آپ کو معلوم ہوناچاہئے کہ یہ ڈائری کسی پٹواری یا گر داور قانون گویانائب تحصیلدار بید وبست ک سیں ہے کہ جس نے زیول (سفر) کر کے ٹریولنگ الاوٹس حاصل کرنا ہو یہ ڈائری ایک ریفار مرک ہے۔ یہ ڈائری ایک قوم کے پیشواک ہے جس کی قوم کو اس کی تقریروں اور تحریروں کا پنچانا سب سے بروا ضروری فرض ان آر گنوں کا ہے جو اس کے مشن والوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں۔وہ لوگ مختلف ڈائریوں کو جس کواس کے مختلف مرید مختلف تاریخول میں لکھتے تنے اور جب مجھی اخبار والوں کو دیتے تنے تب بی وہ اس کو شائع کر دیتے تحے۔ بس انکاصرف کام یہ تھاکہ جس تاریح کو کوئی ڈائری ہو۔ کوئی تقریر ہواس تاریح کواول مں لکھ دیں۔ یہ خاص اس اخبار میں نہیں بلحد اسکے اور پچھلے پرچوں میں بھی اندراج ڈائزی کا ایمائی سلسلہ رہاہے خود ۵ الریل کے بدر میں صفحہ سے اور ایک ڈائری شروع ہوئی جو اس الااریل کی ہے اور بھر صفحہ عربر ۱۱ اپریل کی ڈائری شروع ہوئی ہے تو آپ کے اس اعتراض کا کہ ۲۱ کے بعد ۱۵ آسکتی ہے ؟ جواب دینا ایک ایسے مخص کیلئے کہ جوایناد ستور نہ صرف آپ کا وجدے بلحد بمیشدے ایمائ جانتاہے ضروری فیس۔ ۹ مئی کے بدر میں صفحہ پر بقیہ ڈائری ۲۵ اپریل کی شروع ہوئی ہے اور وہ اااپریل کی ہے مگر اس کے صفحہ ۵ پر اپریل کے بعد ۲۰ مارج ہوئی ہے اور وہ ااار بل کی ہے مگر اس کے صفحہ ۵ پر اپریل کے بعد ۲۰ مارچ کی ڈائزی شروع ہوئی ہے تو کیاا پریل کے بعد مارچ آیا کرتا ہے ؟۔ پس ڈائزی کا غیر مسلسل ہونا آپ کے اثبات وعویٰ کے واسطے موجود دستور کے مطابق کوئی مفید نہیں ہو سکتا۔ پی اشتمار ۵ ااپریل کو لکھا گیا۔ ۷ ا ۱۸ ااپریل کو شائع ہوا۔ اور یہ ڈائزی ۱۳ اپریل کی ہے جس کو اشتمار ند کورے عقلاً یا قانو ناشر عاکوئی تعلق حمیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے ، ہوگا کیا ہوگی۔ یامرزا قادیانی کابید دستور تھاکہ پہلے ہی لکھ لیتے تھے یا پھروں پر کاٹ دیتے تھے وہ کچھ کرتے تھے۔ موجودہ دعویٰ جس دستاویز کی بنا پر آپ نامت کرنا چاہتے ہیں وہ ملکوک یا جعلی نہیں ہے۔ المام جواس ڈائری میں درج ہے:" اجیب دعوۃ الداع . "جس کی مار آپ اس دعا اشتهار والی کو قبول شدہ یاوعدہ قبولیت قرار دیتے ہیں۔ یہ الهام کے ااپریل کے الحکم اور ۱۸





≣ 🖺



اپریل کے بدر کے ص۳٬۳ پر۱۳ تاریخ کو ہو چکا ہو لکھا گیا ہے۔ پس۱ تاریخ کو جب الهام کا ہونلد رالحکم میں شائع ہو چکا ہے۔اس کو ۱۵ تاریخ کے کاغذ کے متعلق قرار دیتا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

جناب پریذیژن ومولوی صاحب! به اشتهار جواس وقت متنازعه ہے۔اس کی اصلیت کیاہے ؟۔اس کی اصلیت خوداشتہار کے اندر لکھی ہوئی ہے اور وہ الفاظ میں ہے کہ یہ سن وحی یاالهام کی بنایر پیشگوئی نهیں بلحد محض دعا کے طور پر میں نے خداہے فیصلہ جاہاہے۔ یہ ایک در خواست ہے۔ یہ ایک استغارہ ہے۔ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کے خلاف عمام حاکموں کے حاکم کے حضور اور اس سے یہ استدعاکی گئی ہے کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچافیصلہ فرما۔ یہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں۔ یہ کسی حکم اللی کے ماتحت نہیں۔ یہ کسی المام کی بنا پر نہیں بلحد ایک مخص جوایئے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے وہ عدالت میں داد خواہ ہو تا ہے۔ یہ امر کہ اشتمار مذکور المامی نہیں۔ آپ تے ۲۷ اپریل کے ۱۹۰ کے اہل حدیث میں خود بھی تشکیم کیاہے کہ اس مضمون کوبطور الهام کے شائع نہیں کیا جوای اشتمار کے جواب میں ہے۔ پس اس اشتمار کی حثیت ایک استفایه یا عرضی دعویٰ کی ہے۔اس اشتمار میں جواستدعا کی گئی ہے جس کو آپ نے صورت فیصلہ سے نامز د کیاہے اس کے متعلق اور اس دعاکے متعلق ۲۷ ایریل ک ۱۹۰ ع کے اہلحد عث میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ تمہاری یہ دعاکی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہوسکتی اور بیہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانانس کو منظور کر سکتا ہے۔ بیہ امور میں نے محض اس لئے لکھائے ہیں کہ آپ نے بار ہامر ذا صاحب کی قبولیت وعا کے متعلق برازور دیا ہے۔ورنہ نفس مقدمہ متنازعہ سے اس کو چندال تعلق نہیں۔مرزاصاحب نے جب خودور خواست ند کور میں ہی لکے دیاہے کہ یہ الهامی یاوحی جس کو آپ حکم یاالهامی نام سے تعبیر فرماتے ہیں کی مناپر شیں۔ او هر ۲۵ اپریل والے اخبار کی ڈائری اشتمار سے ایک روز پہلے کی او هر خود ۲۲ ار مل ۷ - ۹۹ ء کے اہل صدیث میں آپ نے بھی اس کو غیر الهامی مان لیا ہے بھر کیو تکریہ دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے کہ اشتمار مذکور بھیم خداوندی تھاجس کو آپ





≣ @

:

#### YY C

مقدمہ میں جو شریکوں کیساتھ تھا میں نے دعا کی کہ مجھے خدایا اس میں فتح دے تو خدانے جواب ديا:"اجيب كل دعائك الافي شركائك · "من تيرى سب باتي مانول كا مر شریکوں کے بارہ میں نہیں سنوں گا۔ بیر الهام ایک خاص مقدمہ کے متعلق ہے اور مرزا قادیانی کے وعویٰ مسیحت سے بہت پہلے کا ہے۔اس میں شریکوں کے خلاف وعا قبول کرنے ے انکار کیا گیاہے۔ اگریہ الهام عام ہو تا تو چاہیئے تھا کہ شریکوں کے متعلق بھی آئندہ کوئی دعا قبول نہ کی جاتی۔ جیسا کہ دیوار کے مقدمہ میں جو شریکوں کے ساتھ تھایہ دعا کی گئی کہ مجھے اس میں فتح ہو۔ تو وہ دعا تبول ہوئی جس کے لئے بردا لمباالهام ہواجو حقیقت الوحی کے ص٢٦٦ ٢٦٤ ير درج إور مرزا صاحب اس مين كامياب موئ يس اگر وه المام جوشر کوں کے متعلق تھاعام ہو تا تو مرزاصاحب اس تھم اللی کے خلاف شریکوں کے مقدمہ میں ہی کیوں شریکوں کے خلاف دعا کرتے اور کیوں خدا تعالیٰ اس دعا کو قبول کر تا۔ پس نہوہ المام عام تھا۔نہ وہ آپ کے اس وعویٰ کے متعلق کہ ۱۵ اپریل والے اشتمار کی دعا قبول ک گئی اور نہ اس سے بیہ دعویٰ ثابت کہ ۵ ااپریل والا اشتہار بھیم خداو ندی دیا تھااور نہ اس دعا کی تبولیت کاالمامی وعدہ ہو چکا تھا۔ وعویٰ آپ کااس دعا کے متعلق ہے جو ۵ ااپریل والے اشتہار میں مرزاصاحب نے شائع کی ہے کہ وہ قبول ہو گئی اور اس کی قبولیت کا خدانے المام کیا۔ پس یہ دعویٰ اس المام سے جو شرکاء کے متعلق اور آیک خاص مقدمہ سے تعلق رکھتا ہے جس کے خلاف ایک دوسری نظیر شرکاء کے خلاف مقدمہ فیصل ہو کر صاف بتا چکے کہ وہ وعدہ نہ وائی تھانہ عام۔ورنہ خداد عاکیوں قبول کر تااور کیوں پھر مر زاصاحب شرکاء کے خلاف دعا ہی کرتے۔ مرزاصا جب کا پی فد ہب نہیں ہے کہ میری تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے لئے حقیقت الوحی ص ۳۲۰ ص ۲ ۲ ساور رسالہ فیصلہ آسانی مطبوعہ بارسو تم ض ۹ ااور تریاق القلوب ص ١٥١ ملاحظہ ہو جن ہے صاف لکھاہے کہ میری اکثر دعا کیں قبول ہوتی ہیں اور وہ وعائیں جن کوخدااپنی مصلحت ہے میرے حق میں مفید سمجھتاہے قبول فرما تا ہے۔ آخریں جناب پریذیڈنٹ صاحب کی توجہ اس دعویٰ کی طرف جس کے متعلق بیہ









#### PYY

مباحثہ ہے ولا کر نمایت اوب سے عرض کر تا ہوں کہ آپ مشورہ اپنے مثیر ان جو آپ کی المداد کیلئے آپ کے پاس بیٹے ہوئے ہیں خولی غور فرمالیں کہ دونوں وعوے ہم ااپریل والی ڈائری اور ہما اسلام اور مولوی صاحب کے ۲ ۱۲ پریل والے ڈائری اور ہما اسلام اور مولوی صاحب کے ۲ ۱۲ پریل والے الل حدیث اور خود اس اشتمار کے اندرونی فقروں سے اور وستاویزات جن کا حوالہ میں نے الل حدیث اور خود اس اشتمار کے اندرونی فقروں سے اور وستاویزات جن کا حوالہ میں نے السی میں دیا ہے۔ اس کو طاحظہ فرما کتے ہیں کہ کیا یہ وعوثی خامت ہو گئے۔ اس کے بعد جو مولوی صاحب نے بیان فرمانا ہے وہ ان جی کی تردید ہوگ۔ کوئی نئی دلیل پیش کرنے کاان کو حق نہ ہوگا۔ کیونکہ اب اس کے ڈیفش کا جمعے کوئی موقعہ نہیں سے گا۔ فقط ا

بيان مدعى

يعنى ثائي پرچه نمبر

جناب صدر المجمن صاحبان و برادران! دعوی یه تفاکه مرزا قادیانی کا اشتمار ۵ الپریل خدا کے عظم سے تفایہ بات بقین ہے کہ میں مرزا قادیانی کو مامور خدا نہیں سمجھتا کچر جو میں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا اشتمار خدا کے عظم سے تھائی کے کیا معتی ؟ صاف ظاہر ہے کہ میرا یہ دعویٰ ان کے مسلمات اور خیالات پر ہے۔ پس اہل حدیث ۲۶ء اپریل ہے ۱۹۰ء کا حوالہ دیکر منثی قاسم علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے خوداس اشتمار کیابت یہ کلھا ہے کہ اور المام سے نہیں میرے دعوے کے کسی طرح مخالف نہیں۔ وہ کلھتا میرا ابنا نہ جب اور علی علی میرے دعوے کے کسی طرح مخالف نہیں۔ وہ کلھتا میرا ابنا نہ جب اور علی علی میر کے دیالات کا علی ہے۔ علاوہ اس کے ۱۶ اپریل کی تحریر کھنے تک جو علی بھی بینیا تھا۔ اس کی ممالی تحریر کے اس نہیں بہنیا تھا۔ جس کی بما پر میں نے آن دعویٰ کیا ہے۔ میرے دعویٰ کا ثبوت دو طرح پر تھا۔ ایک دلا کل عامہ دو سرے دلیل خاص سے دلا کل عامہ عیں میں نے حضر است انبیاء کا طریق اور خصوصا مرزا قادیا نی کے دلیل خاص سے دلا کل عامہ عیں میں ایک آیت قرآن اور المام:" و معاید طبق عن عام دعویٰ اور المامات کو میان کیا تھا جس میں ایک آیت قرآن اور المام:" و معاید طبق عن









الهوى . " دوسرا: " اجيب كل دعا تك الا .....الخ ، "اس الهام كاجواب دين مير مدوست كوبهت الجمن بوئى ب-

جناب پریذیدنت صاحب! بیدالهام دو فقرول پر مشتل ہے ایک مشتنیٰ دوسر امشکیٰ منهد منتشیٰ میں تھم ہے تیری دعاشر یکول کے بارہ میں قبول ند ہوگی۔منتف منہ کا تھم ہے۔کہ تیری وہ تمام دعائیں جو شریکوں کے سوااور لوگوں کے حق میں ہول گی میں ضرور قبول کروں گاراس لئے میں نے عرض کیا تھاکہ میں مرزا قادیانی کاشریک نہیں ہوں۔ آپ نے متلایا ہے کہ ۲۵ اپریل والےبدر میں جو ۱۳ اپریل کی ڈائری ہے۔اس میں جس تحریر کا آپ کے متعلق ذكر ہے وہ حقیقت الوحی من ار بل سے پہلے لكھی جاچكى ہے۔اس كے متعلق اربل كابدر صفحہ ۳ پیش کرتا ہوں جس میں مرزا قادیانی حقیقت الوحی کی باہت لکھتے ہیں کہ ہماری کتاب حقیقت الوحی ۲۵٬۲۰ روز تک شائع ہو جائے گی۔ اب منصف صاحب غور فرما کیں کہ جس كتاب كوابھى شائع ہونے میں كئى روزباتى ہول وہ ١٣ الريل سے پہلے كيونك شائع ہوچكى تھى۔ حقیقت الوحی کے سرورق صفحہ پر مطبوعہ تاریخ اشاعت ۳۰ اپریل ۱۹۰۷ء ہے مگر قلمی سرخی ہے ۱۵ مئی مائی گئی ہے۔ (دیکھو خزائن ج۲۲ ص۱) یہ تو آپ کے اس حصہ کاجواب ہے۔اس کے علاوہ آپ نے کوشش کی ہے کہ ۲۵ اپریل کے بدروالی ڈائری میں جس تحریر کا ذ كرب أس كا ثبوت دير۔ اس ثبوت كيلئے آپ نے ٣ اپريل كے بدر صفحه ٣ كانام لياہے جو میرے ہاتھ میں ہے اور منصف صاحبان مربانی فرماکراس کو ملاحظہ فرماکیں کہ کوئی تحریر الی ہے جس کو میرے متعلق کہ سکیں ؟ جس کاجواب مرزا قادیانی کوبصورت الهام پیر ملا تھا:"اجیب دعوۃ الداع"جوصاحب ظاہر کرتاہے کہ وہ تحریر میری کوئی دعاکی صورت میں ہے آپ نے شروع میں یہ بھی کہاہے کہ اس قتم کے ولائل عامہ یر بی غور کر کے عدالت فیصلہ نہیں کرتی۔ جناب والااس هي کے لفظ پر غور کیجئے۔ میں نے جی سے کام نہیں لیا۔ میں نے صرف ولائل عامہ ہی بیان نہیں کئے۔بلحہ خاص اس امر کے متعلق بھی بیان كے \_ آپ جواس اشتمار كوبمنزله ايك استفارة غير مقبوله كے قرار ديتے ہيں حقيقت ميں سے







#### TTA

بات مرزا قادیانی کے کل دعادی پر پانی پھیرتی ہے۔ بین نے ربویو مئی کے 190 کے صفحہ 191 سے حوالہ نقل کیا تفاکہ مرزا قادیانی کابرا معجزہ قبولیت دعائی ہے اور یہ ایبا معجزہ ہے کہ وہ اس معجزہ کے مقابلے کیلئے ہم مسلمانوں کے علاوہ تمام دنیا کے مخالفوں کو چیلئے دیے ہیں۔ بیس نے 191 ہون کے بدر سے یہ دلیل نقل کی تھی کہ مرزا قادیانی کے دل بیس خدانے میر سے متعلق دعاکر نے کی تحریک پیدائی میر سے مخاطب فرماتے ہیں کہ وہ بھول میر سے معشبیت کا مفعول ہے جود نیا کے ہر ایک واقع سے تعلق رکھتی ہے۔ گر جناب پر یذیڈنٹ صاحبان! بیس نے یہ بات بالقر کے ہمالی ہواوق سے قامت کیا ہے کہ کوئی مامور خدا کسی ایسے فیصلے بات بالقر کے ہمالی ہواز ڈورا ظہار نہیں کر سکتا۔ ترک اسلام میں جو میں نے کہ کوئی مامور غدا کی الیے فیصلے کہ ہوائی میں جاری ہے۔ کیکن وہی قانون کے لئے جواس کے مشیبت خدا کے قانون کا عام ہے جو مخلوق میں جاری ہے۔ لیکن وہی قانون کا عام ہے جو مخلوق میں جاری ہے۔ لیکن وہی مالیام کے دیل کا حکم رکھتی ہے۔ مثال کے لئے ہمارے خواب اور حضرات انبیاء علیم السلام کے خواب اور حضرات انبیاء علیم کی دورات میں دورات البیاء کی دورات میں دورات کی دورات کی

باقی جو آپ نے ڈائری کی بے تر تیمی کی بات لکھاہے مجھے اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہارے معزز ٹالٹ صاحبان قانون پیشہ ہیں۔ ان کے پاس اس متم کے کئی ایک مقدمات آئے ہوں گے۔ جن میں ایس ہے تر تیب ڈائریاں پیش ہو کر فیل باپاس ہوئی ہول گے۔

تریاق القلوب ص ۱۵۱ 'خزائن ج ۱۵ ص ۲۹ کابیان مرزا قادیانی کا پی دعاؤل کی نبست ہے۔ بھلا اگر ساری دعا کی مرزا قادیانی کی تبول نہ ہو تیں تو معجزہ بی کیا تھا۔ جب کہ حقیقت الوحی باب اول دوم وسوم میں خود لکھتے ہیں کہ بعض خواب اور کشف بدکار لیخی رنڈیول اور فاحشہ عورت کے بھی سے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں سچاوہی ہے جس کے کل سے ہول۔ "
اور فاحشہ عورت کے بھی سے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں سچاوہی ہے جس کے کل سے ہول۔ "
ہمارے معزز ٹالث صاحب قانونی طور پر جانتے ہیں کہ کسی دستاویز کا سچا ہو تااس پر موقوف

· ·











ہے کہ اس میں کوئی لفظ مشکوک نہ ہو میں نے جمال تک سوچاہے آپ نے میرے پیش کردہ ولا کل کاجواب نہیں دیا۔ میری دلیل مختصر لفظوں میں یہ ہے انبیاء دمامور خدا کوئی ایسا فیصلہ جو مخالفوں پر ججت کا اثر رکھتا ہواور اس کے خلاف ہونے سے ان کے دین اور مشن پر خلاف اثر پہنچتا ہو۔ بلااذن خداشا کع نہیں کر سکتے۔

مرزا قادیانی نے جواس اشتمار میں الهام یاوی کی نفی کی ہے اس کی ایک وجہ تو پہلے پرچہ میں عرض کر چکا ہول۔ دوسری وجہ وہ ہے جو صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور کے ساتھ ان کامعابدہ ہوا تھا کہ میں الهام جناکر کسی کی موت کی پیش گوئی نہیں کروں گا۔ اس لئے انہول نے اس اشتمار میں الهام کانام نہیں لیابعہ نفی کردی۔ ۲۵ تاریخ کے بدر میں الهام کا ماستھ اس کی تعبیر کردی۔ تاکہ وہ اس قاعدہ ہے جو انبیاء علیم السلام کا میں نے متالیا ہے جست ہو سکے۔ ہیں اب میں ختم کرکے فیصلہ معزز ٹالٹوں کے سپرد کر تاہوں۔

ابوالو فاشاء اللہ بھم خود!

سرخيجا مخضر فيصله

چونکه دونول منصفول جناب مولوی محدایر اجیم صاحب اور منشی فرزند علی صاحب پی اختلاف رہا تو سر دار چن سنگه صاحب بی اے پلیڈر سر ن کو مداخلت کا موقع ملا۔ چنانچہ جناب موصوف کامخفر فیملہ بیہ ہے:

ميرى رائة اقص من حب دعوى حفرت مرزا قادياني :

(۲) ........... "خدانے المامی طور پر جواب دیا تھاکہ میں نے تمہاری بید عاقبول فرمانی۔ "۱۲اپریل ۱۹۱۲ء

وستخطام دارین سکے صاحب لیائے بلیار (بروف انگریزی)















مقبول ہوں۔ سب سے پہلے درجے پر ہونی چاہیئے۔ کیونکہ اس کااثر اس مثن پر پڑتا ہے جس کے لئے مرزا قادیانی مامور کئے گئے۔

ولیل خاص : جو مولوی صاحب نے میان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خاص اس وعاکی قبولیت کالهام مرزا قادیانی کی طرف ہے اخبار بدر قادیاں مور خد ۲۵ اپریل ۱۹۰ ع میں طبع ہو چکا ہے جس میں یہ بھی ظاہر کیا گیاہے کہ در حقیقت اس کی بنیاد خداکی طرف ہے رکھی گئ ہے۔ نیز اس اخبار مور خد ۱۳ جون کے ۹۰ او میں جو خط مولوی ثناء اللہ صاحب مدعی کے نام طبع ہواہے۔اس میں تشریح کی گئے ہے کہ اس طریق فیصلہ (۱۵اپریل ۷ ۱۹۰۶) کے اشتمار ک دعاکی تحریک مشیت ایزدی ہے ہوئی ہے۔ پس میرایہ دعویٰ بھی ثابت ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ دعا خداکی تحریک ہے کی اور یہ بھی کہ اس کی قبولیت کا المام آپ کو ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب مدعی نے اپنے اثبات و عویٰ کے ضمن میں بطور و فع و خل یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ بیغک اس اشتمار میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ پیشگوئی کی الهام سے نہیں کی گئی۔لیکن میہ فریق ٹانی کو مفید نہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کلمہ میں اور ۵ ۲اپریل کی ڈائری میں تعارض ہے اور تطبیق دونوں میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ اشتمار لکھتے وقت خدا تعالیٰ نے ان پر مید ظاہر نہیں کیا تھا۔لیکن بعد میں الهام کر دیاچو نکہ عدم علم ہے عدم شے لازم نہیں آتا۔ دیگر بی که چونکه مرزا قادیانی صاحب بهادر دو پئی کمشنر گورداسپوری کی عدالت میں ایک خاص مقدمه میں باضابطہ ا قرار داخل کر چکے تھے کہ کی مخص کے حق میں ڈروالاالهام ظاہر نہیں کروں گا۔ اس لئے بھی مرزا قادیانی نے نفی الهام کی مصلحت سمجھی۔ کیونکہ وہ میری موت کے متعلق تھی۔ یہ ہے خلاصہ ان کے اثبات ولا کل کاراب اس ڈیفس کاخلاصہ بیان کرتے ہیں جو فریق الی نے پیش کیا۔

فریق ٹانی یعنی منٹی قاسم علی صاحب نے مولوی صاحب کی پہلی دلیل عام کا کوئی جواب نہیں دیااور تروید نہیں کی۔ جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ رسول برحق بھی خداکی اجازت کے بغیر بھی ایپنے مخالفین کے ساتھ طریق فیصلہ کرسکتا ہے۔ دوسری دلیل عام کا

m pu











= Q

2 :

سوال: آیامرزاصاحب کادعویٰ دیگرانبیاء کے ہم رتبہ وہم پلہ ہونے کا تھا۔ یا کم و پیش ؟۔

40

MALL

جواب: اسلام میں انبیاء دو قتم کے ہیں۔ ایک صاحب شریعت و صاحب است۔ دوم جواس نبی اور اس شریعت کے ماتحت ہوں۔ پہلی قتم کی مثال حفزت محمد صاحب نبی اسلام کی ہے۔ دوسری مثال کیجیٰ۔ مرزاصاحب قتم دوم کے نبی تھے۔

سوال : ان دونوں اقسام کے انبیاء میں روحانیت کے لحاظ شے کچھ فرق ہے؟

244 اوركيا؟ \_

جواب: ہاں! اول قتم کے انبیاء پورے کمال کو پنچے ہوئے اور دوم قتم کے ان سے کم درج پر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مالک اور نوکر کی حیثیت۔

سوال : حفرت محمر صاحب کے بعد آپ کے مقرر کردہ قتم دوم میں کون کون

-5 UT 2 n C

جواب المارے عقیدہ میں جننے نائب (خلفاء یا محددین) حضرت محمد صاحب کے بعد موئے ہیں۔ وہ سب کے سب تشم دوم کے نی اس تھے۔ جیسا کہ حضرت محمد علیات کے بعد موئے ہیں۔ وہ سب کے سب تشم دوم کے نی است کے علماء بنی فرمایا ہے:" علماء امتی کانبیاء بنی اسدائیل ، " (میری است کے علماء بنی اسرائیل کے نبیول کی ماند ہیں۔)

سوال: نتم دوم کے انبیاء بھی صاحب و می دالهام ہوتے ہیں۔

جواب: بال!

سوال : اشتمار زیر عد میں جو الفاظ آخری فیصلہ درج بیں اس سے کیا مراد

-9-







میر مجلس منجاب مدعی نے اپنی رائے ۱۹ اپریل کی شام کواور میر مجلس منجانب مدعاعلیہ نے کل ۱۲۰ یریل کی شام کو بھیجی اور ان کی وجہ تاخیر چھی انگریزی مسلکہ بذاہے مؤٹی ظاہر ہوتی ہے۔ چو نکیہ میں علم عربی ہے بالکل ناوا قف ہوں اور کتب مقدسہ اہل اسلام ہے بالکل بے بہر ہ۔ اس واسطے میں نے مناسب سمجھا کہ چو نکہ ایک میر مجلن فیروز پور میں ہیں اس واسطے چند ایک شکوک فریقین سے ایک دوسرے کے مواجمہ میں رفع کرلوں۔ چنانچہ فریقین کی خد مت میں میں نے اطلاع کر دی کہ یو نت ااسے امر وز ہوہ میاحثہ والے مکان میں تشریف لے آویں۔ چنانچہ مکان مذکور میں ۲/۱/۱۱ع سے کاروائی شروع کی گئی ہے اور زبانی شکوک ر فع کرنے کے علاوہ ضروری امور پر ہر دو فریقین کلمیان بھی لیا گیاجورائے ہذا کا جزو تصور ہو گا شرائط مباحثہ کی شرط یہ ہے کہ رائے دہندہ اگر مسلمان ہے تو خداک متم کھاکر اپنا تحریری فیصلہ عث کے خاتمہ پر لکھے گااور جورائے مباحثے کے متعلق بغیر خداک سم کھانے کے کوئی الث يامير مجلس دے گاوہ قابل و قعت نہ ہوگ۔ چوہدری فرزند علی صاحب مير مجلس منجانب میر قاسم علی صاحب کے فیصلہ پر قشم وغیرہ کے متعلق کوئی اندراج نہیں ہے۔لیکن چونکہ مولوی ٹناء الله صاحب این میان میں جو میں نے آج لیاہے عدم تعمیل شرط بالا پر عذر نہیں اوریدایک معمولی سوہے اور خاص کہ جبکہ چوہدری فرزند علی صاحب عولی جانے تھے کہ یہ فیصلہ حسب شرائظ حلفی لکھنا ہوگا۔ اندری صورت کہ ہر خلاف فیصلہ قابل و قعت ہے۔ خاصحہ جب کہ وہ فریق جس کے ہر خلاف فیصلہ مذکورے زیادہ اصرار نہیں کر تاہے۔

مجھے سخت افسوس ہے کہ وہ معزز صاحبان جو ہر دو فریق کی ند ہی کتابوں سے موفی

وا قفیت رکھتے ہیں۔ اختلاف رائے ظاہر کریں جب دوعالموں میں جو فریق کے ہم مذہب ہوں (پیر سر دار پچن سنگھ کا اپنا خیال ہے) اختلاف رائے ہو تو میرے جیسے ناواقف اور غیر ند ہی شخص کی رائے کیاد قعت رکھتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور تمام صاحبان ہے التماس كرتا ہوں كہ وہ ميرى رائے كوكسى طرح سے بھى اپنے ند ہى عقائد كے مخل تصور نہ فرما تمیں نے شک شرالکا مباحثہ ک روہے ایک فریق کی جیت اور دوسرے فریق کی ہار میری







#### MMA

رائے ہے ہو عن ہے لین میری رائے کی صورت میں بھی کی مسلہ نہ ہی کی فیصلہ کن اسلہ میں اس ہو سی اور ہار بھی ولی ہی ہوگ۔ جیسا کہ دو متحا صمین کی چند سالہ معصوم اور دنیا ہے بالکل باوا تقت ہے ہے التماس کریں کہ جس مخف کے سرکو ہاتھ لگادے گادہ فتیاب تصور ہو گااور وہ بچہ ان کے کئے ہیا جانے کی امری آیک فتی کے سرکو ہاتھ لگاد ہوئے۔ فی الواقعہ میری وا تغیب دربازہ اسلام میں جو کہ ایک وسیج سندر ہے اس باوان اور باوات نور میری ارائے کا کوئی اثر کسی اور فیض پر شمیں و سکتا اور نہ کوئی اور شخص پر شمیں و سکتا اور نہ کوئی اور میر ایکا یقین ہے کہ فریقین بھی اپنا ہے نہ ہی معالد کے دار فیض اس کا باہد ہو سکتا ہے اور میر ایکا یقین ہے کہ فریقین بھی اپنا ہے نہ ہی معالد کے سود جب ہر گز ہر گزیابتہ نہیں ہوں گے۔ سوائے اس بات کے کہ بموجب شرائط مباحثہ تین سورو ہے کی رقم کی ہار جیت ہو جادے۔ میں نے کئی ایک فرتبی مباحثہ دیکھے ہیں جن کا بھی مماحثہ دیس ہو سکا۔ خواہ اس کے خاص عقیدہ فرتبی کا پیروکار ہو تو وہ ہر گز اس ہماحثہ ان مسی ہو سکا۔ خواہ اس کے خالفین پکھ بی کیوں نہ کمیں۔ بلحہ اس قسم کی مخالفت اور میاحثہ ایے سے منتقدوں کو اور بھی پہنتہ بیا و ہی۔

البتہ اس قتم می مباحثوں کا آئدہ ہونے والے معقد دمی پر تھوڑ ابہت اڑ ضرور ہوتا ہے لیکن میرا بیتین ہے کہ میرے بھی محض کی رائے کا اڑا ہے لوگوں پر ہمی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن چ ذکہ فریقین نے مجھے اپتافالث مقرر کیا ہے لوربہ قتمتی ہے ہروو میر مجلسان میں اختلاف رائے ہو گیاہے۔ اس لئے حسب شرائط مباحثہ مجھ پر لاذم آیا کہ جس اپنی رائے کا اظہار خواواس کی و قعت مجھے بھی ہواس مباحثہ کی اغراض کیلئے ظاہر کروں۔

فریقین نے صف یوی قابلیت اور لیافت کے ساتھ کی ہے اور طریق عث بیں باالکل قانون شاوت کی تھلید فرمائی اب لیکن جب جی وعوی کود کھیا ہوں توجھے بالکل

ا۔ سر دار صاحب کی کمال تواضح اور تھر تھی ہے درنہ یہ فیصلہ سی نہ ہی مسئلہ میں نہیں بلحہ داقعات کے بموجب ہے۔ (فیجر)

٥٠

部









ہیں۔ جن کاوجو دونیا کے مسکنت نقصان رسال ہو تاہے .....اور مفتری اور نمایت ورجہ کلبد آدی ہے۔

اگر بقول اور حسب دعویٰ مرزاصاحب بید کل حث بی صرف اس دعویٰ پر مدندی ہے کہ دہ مسیح موعود مامور خداد ند تعالیٰ تھے اور فی الواقعہ الی مصیبت میں تھے۔ جیسا کہ اشتہار میں درج ہے۔ تومیری رائے تا قص میں حقیقت الوحی ص ۱۸ (خزائن ج ۲۲مس ۲۱)

ك الفاظ ذيل ان يرعا كد موتے ميں۔

"جب ان کے (مغبولین کے) دلوں میں کمی مصبت کے وقت شدت ہے ۔ قراری ہوتی ہے لوراس شدید ہے قراری کی حالت میں وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو خدا ان کی سنتا ہے اور اس وقت ان کا ہا تھے گویا خدا کا ہا تھے ہوتا ہے۔ خدا ایک مخفی خزانہ کی طرح ہے کامل مغبولوں کے ذریعے ہے وہ اپنا چر و دکھلاتا ہے خدا کے نشان تب می ظاہر ہوتے ہیں جب حدے ذیادہ ان کو دکھ دیا جاتا ہے تو ہوتے ہیں جب حدے ذیادہ ان کو دکھ دیا جاتا ہے تو سمجھ کہ خدا کا نشان نزدیک ہے۔ باتھ دروازہ ہے۔ "

251

پس جب اشتمار کی عبارت سے حد درجہ کی مصیبت اور بے قراری ٹیکٹی ہے تو حسب الفاظ بالاکا تب اشتمار کے ہاتھ کو آگر خداکا ہاتھ تھور کیا جائے تواس میں کوئی مضا کھ شہیں۔ سوائے اس امر کے کوئی معتقد مخص اپنے ند ہی اصولوں کی طرف داری میں بید نہ کے مقبولین کا ہاتھ خداکا ہاتھ اور سب کا مول کے واسطے ہوتا ہے سوائے تحریے کا مول کے مادر بیات بھی میری سجھ میں نہیں آتی کہ جب کہ چھوٹے چھوٹے اور بہت خفیف کے اور بیات بھی میری سجھ میں نہیں آتی کہ جب کہ چھوٹے چھوٹے اور بہت خفیف خفیف مسائل دینی اور امورات دیاوی میں تو خداکا تھم ہووے اور ایک ایسا اہم معاملہ جو کہ مرزاصاحب کے کل مین کے متعلق تھاوہ بلا تھم خدا ہودے۔

میر قاسم علی صاحب نے اپنی عث میں فرمایا ہے کہ فریق ٹانی نے کوئی ایسا تھم پیش نہیں کیا جس میں مرزاصاحب کو خدانے یہ تھم دیا ہو تا کہ تم الیک در خواست ہمارے حضور میں پیش کرو۔









#### CYT

یاب شیں ہوئے اور نہ ہوں ہے۔

المالی قادیان اور قادیان کے خلیفہ صاحب کی گفتگو اور خفگی جو اس بارے میں ہوئی اس کا ہمیں خوب علم ہے ہمیں اس کے اظہار کی ضرورت نہیں۔وہ جا نیں اور ان کے مرید:

محسب را درون خانه چه کار

معمولی تحریری مقابلوں سے قطع نظر ضدانے چارد نعد مجھے قادیان پر فتح عظیم عشی

الحمدالله إلى لئ مير القب فاتح قاديان پلك نے مصور كرديا۔ تفصيل درج ب:

مجصے فاتح قادیال کالقب کیول زیباہے

تفصیل کیلے "رسالہ الهامات مرزا" ملاحظہ ہو۔ (جو احتساب ہذا میں موجود ہے۔ نقیر)

(دوم) ۔۔۔۔۔۔۔اس کے بعد جناب مدوح نے میری موت کااشتہار دیااور میرے خودبدولت دوسری فتے۔

(سوم) ......ریاست رام پورصانها الله عن الشرور می بزانس حفور نواب صاحب کے سامنے مباحثہ ہوااور اس مباحثہ میں قادیاتی جماعت کے تمام برگزیدہ اصحاب شریک تھے مر تین روز کے مقایدے کے بعد ایسے بھا کے کہ شر رام پور کو پھر کر بھی نہیں دیکھا۔ بلحد بزبان حال یہ کہتے ہیں :









265

#### CYY

یاب نہیں ہوئے اور نہ ہول گے۔

ا ہالی قادیان اور قادیان کے خلیفہ صاحب کی گفتگو اور خفگی جو اس بارے میں ہوئی اس کا ہمیں خوب علم ہے ہمیں اس کے اظہار کی ضرورت نہیں۔وہ جانبیں اور ان کے مرید:

محسب را درون خانه چه کار

معمولی تحریری مقابلوں سے قطع نظر خدانے چارد فعہ بچھے قادیان پر فتح عظیم عثی المحدیثہ! ای لئے میر القب فاتح قادیان پلک نے مشہور کر دیا۔ تفصیل درج ہے:

مجصے فاتح قادیاں کالقب کیوں زیباہے

(اول) ....اس لئے کہ جناب مرزاصاحب نے اپنی کتاب اعجاز احمدی کے

ص ۲۳ نزائن ج ۱۹ ص ۱۳ اپر بغرض مباحثه مجھے قادیان آنے کی دعوت دی اور ای کتاب

كے ص ٤ ٣ ، خزائن ج ١ اص ١٣٨ ير لكھاك مولوى ثاء الله صاحب ميرے ساتھ مباحث

كرنے كيلئے قاديان نيس آئے گا۔ كر ميں بلائے بے درمال كى طرح ١٠ جورى ١٩٠٢ء كو

قادیاں پر حملہ آور ہوا تو مر زاصاحب مقابلہ میں نہ آئے اور عذر کیا کہ میں نے خدا کے ساتھ

وعدہ کیا ہوا ہے کہ مباحثہ نمیں کروں گا۔ (کمال کیا ؟ یہ پت نمیں) ایک گئے۔

تفصیل کیلئے "رسالہ الهامات مرزا" ملاحظہ ہو۔ (جو احتساب ہذا میں موجود ہے۔ فقیر)

(دوم) ۔۔۔۔۔۔۔اس کے بعد جناب مدوح نے میری موت کا اشتمار دیا اور میرے خودبدولت دوسری فتح۔

(سوم) ......... ریاست رام پورصانها الله عن الشدور میں ہزانس حضور نواب صاحب کے سامنے مباحثہ ہوااور اس مباحثہ میں قادیانی جماعت کے تمام برگزیدہ اصحاب شریک تنے محر تین روز کے مقایلے کے بعد ایسے بھائے کہ شر رام پور کو پھر کر بھی نہیں دیکھا۔ بلحد بران حال بدکتے ہیں :







⊈ ≡





267

فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء الله امرتسری









≣ 🖺



مولوی محمہ علی صاحب کارسالہ تو کئی صفحات پر ختم ہو تا ہے گراس کے حوز داکد مضامین کو چھوڑ کرد یکھا جائے تواس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعام راصاحب کی محس یکھر فہ دعا نہ تھی بلتہ دعا کرنے اور کرانے کے لئے دعوت اور بلا دا تھا۔ گرچو نکہ مولوی ثناء اللہ نے بالتقابل دعاکر نے اور کرانے کے لئے دعوت اور بلا دا تھا۔ گرچو نکہ مولوی ثناء اللہ نے بالتقابل دعاکر نے سال کردیا۔ بہذاوہ دعانہ رہی۔ اس دعوے کو شامت کرنے کیلئے انہوں نے بہت پرانی تحریرات نقل کی ہیں جن میں مرزاصاحب اور میرے در میان بھی کہی مبابلہ کاذکر آجایا کرتا تھا۔ ان سب تحریرات کو اس اشتمارے ملاکر اس مطلب پر پنچے ہیں کہ یہ دعا بھی در حقیقت محس یک طرفہ دعانہ تھی بلتہ بالتقابل دعا کیلئے دعوت تھی۔ چنانچہ مولوی محمہ علی صاحب کے رسالے کی جان صرف یہ فقرہ ہے جوانمی کے الفاظ میں ہم نقل کرتے ہیں : مولوی ثناء اللہ صاحب کے رسالے کی جان صرف یہ فقرہ ہے جوانمی کے الفاظ میں ہم نقل کرتے ہیں : مولوی ثناء اللہ صاحب کے رسالے کی جان صرف یہ فقرہ ہے جوانمی کے الفاظ میں ہم نقل کرتے ہیں : مولوی ثناء اللہ صاحب کے رساتھ آخری فیصلہ۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو جائے قتم بالقابل مولوی ثناء اللہ صاحب کو جائے قتم بالقابل دعائے کے اس اشتمار میں جس کا عنوان ہے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو جائے قتم بالقابل دعائی خوالئے کے دریائے فیصلہ کرنے کی طرف بلایا۔ "(ص ۱ آبیت اللہ)

269

اس ایجادے مولوی محمد علی صاحب کی غرض بیہ ہے کہ ظاہر کریں کہ مرزا صاحب کے اشتمار میں بیہ شرط تھی کہ میرے مقابلہ میں مولوی ثناء اللہ بھی دعا کرے۔ چو نکہ اس نے دعا نہیں کی۔لہذا قرار دادنہ ہوئی۔ پس بات یو نمی رہ گئی۔

میں کتا ہوں کہ مرزاصاحب کا اشتہار سامنے رکھ کراس لفظ پرانگلی رکھ دویا نشان لگادو جس سے آپ کے دعویٰ کا ثبوت یا تائید ہوسکتی ہے۔ورنہ یاد رکھو: "بے ثبوت دعویٰ کرناکسی اہل عقل کا کام نہیں۔"( تقریر مرزابر وحدۃ الوجود ص اس)

ہاں! آپ نے اس دعویٰ کا ثبوت جن لفظوں میں دیا ہے۔ وہ بھی ناظرین کی آگاہی کے لئے نقل کتے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں ،

"مرزاصاحب نے کمامیں نے دعائے طور پر خداے فیصلہ چاہا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ دعاہے جو فیصلہ خداہے چاہا جاتا ہے وہ صرف مباہلہ کے رنگ میں ہی ہو تا ہے۔ یوں کسی

-







2 :

#### 124

ہوریت بدعا کی۔ گراس رحمتہ اللعالمین کو یک حکم ہوا: "لیس لل من الا مرشئی او یتوب علیهم اویعذ بہم فانهم ظالمون ، آیة الله ص ٤٥ ، ٤٦) "ہم چران ہیں کہ اس انکار کو نقصان علم کمیں یاتمان حق نام رکھیں۔ خیر کچھ بھی ہو حضرت نوح اور خودسید الا نبیاء علیم السلام کاواقعہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ حضرت موکی علیہ السلام کی دعا خود قر آن مجید میں ہول فرور ہے : " ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم ، ۱ ۔ بونس ۸۸ "کیس صاف دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پر مرزاصاحب کی محبت بہت غالب ہے کہ ان کے دعوی کے خلاف معمولی معلومات بھی آپ کو ذہول یا کہ محبت بہت غالب ہے کہ ان کے دعوی کے خلاف معمولی معلومات بھی آپ کو ذہول یا کہ مول جائے ہیں۔

مزید افسوس: اس مضمون پرلد هیانہ کے مباحثہ میں کافی بحث ہو پھی تھی۔
فریقین اپنے اپنے دلاکل پیش کر چکے تھے جو مولوی محمد علی صاحب نے بھی یقیناً دیکھے
ہول گے۔ اس لئے آپ کا فرض ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان سب کے علاوہ کوئی بات کہتے یا ان
میں کوئی معقول جدت پیدا کرتے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے اپنا منہ
تا کنے والوں کو دھو کہ میں رکھا۔ یا خود دھو کہ کھایا اور ان دلاکل کا جواب نہ دیا۔

ہماری طرف سے دود لیلیں فیصلہ کن پیش ہوئی تھیں۔ ایک اخبار بدر قادیان ۲۵ اپریل کے ۱۹۰ سے جواشتمار مذکور سے دس روز بعد ہے۔ اس میں مرزاصاحب کا قول ہے کہ میں نے جو شاء اللہ کے حق میں دعائی توالیام ہوا:" اجبیب دعوۃ الداع ، "لیمیٰ سے دعا قبول ہے۔ رلمفوظات جو ص ۲۹۸) الهام صاف فیصلہ کن ہے کہ دعا نہ کور قبول ہوئی۔ مولوی مجمد علی صاحب نے اس کاجواب نہیں دیا۔

دوئم اخباربدر ۱۹۰ جون ۱۹۰ ء یعنی میرے انکار مندرجہ اہل صدیث ۲۴ اپریل

ا سترجمہ: اے خدا فرعوبیوں کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تیر اعذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لا کیں۔ ک











### دومم اخباربدر ١٩٠٧ وا ١٩٠٥ ويتى مير انكار مندرجه الل عديث ٢١ ١١ يل

استرجمہ: اے خدا فرعونیوں کے مالوں کوبرباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تیر اعذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لا کمیں۔ ک

#### 464

4 • 9 اء ے ڈیڑھ ممینہ بعد مرزاصاحب کا ایک خط میرے نام چھپا۔ جس میں اس فیصلہ کا خدا کے ہاتھ میں ہونادوبارہ اظمار کیا۔ مولوی محد علی نے بھی اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ افسوس! مختفریہ ہے کہ مرزاصاحب کی نہ کورہ دعاخدا کی تحریک سے تھی اس کے تبول ہونیکا افسوس! مختفریہ ہے کہ مرزاصاحب کی یہ دعاضر دربالضر در قبول ہوئی۔ کیول نہ ہوتی الهام نہ کورہ کے علادہ قرآن کریم بھی اس دعاکا موید ہے۔ غور سے سنتے: "ولا یہ دیدی المدین میں دعاکا موید ہے۔ غور سے سنتے: "ولا یہ دیدی المدین میں دعاکا موید ہے۔ غور سے سنتے: "ولا یہ دیدی المدین میں دعاکا موید ہے۔ غور سے سنتے: "ولا یہ دیدی المدین میں دیا کہ دیدی المدین میں دیا کہ دیدی المدین میں دیا کا موید ہے۔ غور سے سنتے: "ولا یہ دیدی المدین میں دیا کہ دیدی دیا ہوئی دیا

274 المكراسيي الاباهله ، فاطر ٤٣ "

مرزائیو! ویکھو ہماری دریا دلی کہ ہم اپنے ہر خلاف خود تم کو عذر ہتاتے ہیں۔ سنو استاد مومن خان کاشعر ور دزبان کر لو جمال کس نے اس دعا کی باست ذکر کیا جھٹ سے یہ شعر پڑھ دیا کرو:

> مانگا کریں کے اب سے دعا بجر یار کی آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ























الله صاحب کے حق میں ہوااور انعام مبلغ تین سوروپیہ بھی ان کووصول ہوا۔ اس مباحثہ کی ساری رو کداد مع فیصلہ منصفان 'مولوی صاحب نے رسالہ کی صورت میں" فاتح قادیان" کے نام سے شائع کی۔جواب بھی مل سکتی ہے۔ (احتساب جلد ہذا میں موجود ہے)

ان واقعات اور فقوات الهيه كے باوجود مرزائيوں سے كى بحث و مباحث كى مردائيوں سے كى بحث و مباحث كى ضرورت نہ تھى۔ كيونك حق حت كم مثلاثى كے لئے دوبى راہيں ہيں۔ علم داريا علم شناس كے لئے كافى ہونا چاہتے۔ جس كى بات كافى ہوئے ہيں اور اللى فيصلہ توسب كے لئے كافى ہونا چاہتے۔ جس كى بات الله تعالى قرآن مجيد على باربار ارشاد فرماتا ہے: "فانتظروا انى معكم من المنتظرين المدار فرماتا ہے: "فانتظروا انى معكم من المنتظرين المدار فرماتا ہے: "فانتظروا انى معكم من المنتظرين المدار فرماتا ہے الله فرماتا ہم فرماتا ہے الله فرماتا ہم فرماتا

اس فتم کی آیات فیصلہ الہیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ان سب کا مطلب یہی ہے کہ تھم الہیہ سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب سے بالاتر ہوتا ہے۔ مرزا صاحب اپنے اشتمارات کے مطابق خدائی فیصلہ کے نیچے آئے اور ان کے مریدان خاص اپنی مسلمہ شرائط کے ساتھ مقدمہ ہار گئے۔ پھر کسی عدف مباحثہ کی کیا جاجت ؟۔

278

کر چند د تول کاواقعہ ہے کہ مرزائیوں نے امر تسریس ایک مرزائی واعظ غلام رسول صاحب (داجیدی) کوبلا کر شہریس ادھرادھر کچھ کہناسناشر وع کیا توعوام ہیں اس کا چرچا ہوا۔ مختلف مقامات پر فریقین کی تقریریں ہو تھی۔ مولوی ثناء الله صاحب کے بھی دو لیکچر ہوئے جن ہیں مولوی صاحب نے مرزائی المامات کی خوب قلعی کھولی۔ اسی اثناء میں جناب مولوی محمد ایر ایم صاحب سیالکوئی کی تقریب سے امر تسر تشریف لائے تواہالی امر تسر کے اصرار سے صاحب موصوف نے بھی متعدد تقریریں فرمائیں جن کاامل شہر پر خاص اثر ہوا۔ جزاہم الله خیر الجزا!

لیکن لوگوں کا خیال رہا کہ فریقین ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کریں تو بتیجہ اور بھی بہتر ہو۔ چنانچہ اننی حضرات کی کو شش ہے ایک جگہ بیٹھ کر مندرجہ ذیل شرائط کا تصفیہ ہوا۔







### شرائط مباحثه!!!

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! مائين المجمن احمديدوا نجمن حفظ المسلمين امر تسربتواريخ ٢٩٠٥ سار يل ١٩١٦ء بمر الطذيل مباحثه بونا قراريايا ب :

۲.....ه پہلے دن پہلا پر چہ مولوی غلام رسول صاحب و فات مسے علیہ السلام پر تکھیں گے اور مولوی ثناء اللہ صاحب حیات مسے علیہ السلام پر۔

سے.....ہر دو مباحث مضمون مذکور ہبالا پر تین تین پر پے لکھیں گے۔اور ہر ایک پر چہ ککھیں گے۔اور ہر ایک پر چہ کے دار ہر ایک گھنٹہ وقت ہوگا۔ بینے صبح ۸ بے بحث شروع ہو کر ااسے ختم میں۔ گ

279 موگ

سم .....دوسرے دن مولوی غلام رسول صاحب صدافت دعاوی و پیشگو ئیال

مر زاصاحب پربر وکے منهاج نبوت یعنے قر آن وحدیث مضمون لکھیں مے اور مولوی ثناء اللہ صاحب ابطال دعاوی مر زاصاحب پر پرچہ لکھیں گے۔اور اس مضمون پر بھی تین تین پر چے لکھے جاویں مے۔اور ہرا کیک پر چہ کے لئے بطریق مذکورہ بالاا کیک ایک گھنٹہ وقت مقرر ہوگا۔

۵ ......... برایک پرچہ بعد لکھنے کے سنایا جاوے گااور خوشخط لکھ کر ہر خریق کی طرف سے فریق مقابل کو دیا جاوے گااور تحریر و تقریر ہر ایک پرچہ وقت مقررہ ایک گھنٹہ کے اندر اندر ہوگی۔ ایزادی وقت نہیں ہوگی مینے وی منٹ پرچہ لکھنے کیلئے اور دس دس منٹ پرچہ سانے کے لئے ہوں گے۔

٢ ......ېرايك فريق بجهدر بچهدر آدى اين امراه لان كا مجاز بوگااور









≣ ഥ

#### MAI

ا پی کمزوری محسوس کر کے صرف مناظرہ کے کاغذات پر قناعت نہیں کریں گے بلعہ موقع موقع موقع کی کمزوریوں کودوریا مخفی کرنے کے لئے نوئ بھی لکھیں گے۔اس لئے انظار رہا کہ ان کے نوٹ دیکھے جاویں۔ چنانچہ ایمائی ہوا کہ انہوں نے جانجانوٹ لکھے بلعہ ہر مضمون کے بعد مجمی نوٹ دیکھے جاری ہے۔ کہ آخیر صفحہ پر لکھتے ہیں :

مجھی ضمیمہ کم بھی تمتہ کے نام سے مضابین بڑھائے۔ پھر لطف بیہ ہے کہ آخیر صفحہ پر لکھتے ہیں :

"ہم نے مناسب سمجھا کہ دونوں فاصلوں کی تحریروں پر کسی قتم کاریمارک نہ کیا جاوے۔"

الله اکبر!اس قدر جرأت اوراس قدر حوصله که جکه نوث!ور ضمیمے لگا کر بھی کہتے ہیں کہ کسی قتم کی رائے کے بغیر چھاہتے ہیں۔ اظہار افسوس!

مرزائیوں نے یی نہیں کیا۔ بلحہ موقع ہموقع نوٹ لکھے ہیں بلحہ ہمارے مضامین کو بعض جگہ ہے بالکل مسح کر دیا جس کاذکر موقع ہموقع آئے گا۔انشاءاللہ!

ايك اور نتيجه!

ایک مرزائی مرزائی مرزائیت تائب ہو گیااوراس نے ایک اشتمار شائع کیاجو یمال بلفظ ورج کیاجا تا ہے۔وھو ھذا!

مسلمانوں اور مرزائیوں کے مباحثہ کااثر 'اطلاع عام!

صاحبان مرزائی دوستوں کی حیلہ سازی سے میں مرزاصاحب کا قبل جلسہ ۱۹۱۵ء میں مرید ہو گیاتھا۔ میں سے اس عرصہ میں مرزاصاحب کی چندا یک کتابی و کیمین اور ان کے المام اور وعود ک پر غور کیا مگر جمال تک میری عقل نے سوچا سراسر غلط پایا۔ میں اب اس عقیدہ باطلہ سے توبہ کر تا ہوں اور جناب منٹی محمد اساعیل صاحب مشاق تا جرٹر تک امر تسر کا محکور ہوں کہ جنہوں نے مسلمانوں اور مرزائی عقیدہ) بالکل غلط ہے۔ ابذا میں فرق کردیا اور میرے جیسے کو بھی یہ سمجھ آئی کہ بیر (مرزائی عقیدہ) بالکل غلط ہے۔ ابذا میں ول سے توبہ اور میرے جیسے کو بھی یہ سمجھ آئی کہ بیر (مرزائی عقیدہ) بالکل غلط ہے۔ ابذا میں ول سے توبہ









= Q

Q

۱۹۱۱ پر بل ۱۹۱۱ء پرچه نمبراول د لا کل حیات مسیح از مولوی ثاءالله صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم · سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم!

حضرات إد نيامين جو مقتداء اور پيشواء ہوئے ہيں۔ان کے حالات کو محفوظ رکھنے والے دو قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے حالات کو محفوظ رکھنے والے دو قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک موافق دوسرے مخالف ان دونوں کی نگاہیں اس مقتداء (ہیرو) کے افعال واقوال پر متفقہ پڑتی ہیں۔ گو ان کی نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ معتقدین توبغرض کلتہ چینی۔

خدای شان ہے حضرت عیلی علیہ السلام اس خصوصیت میں خاص ممتاز ہیں کسی

پی کے حالات اس طرح مخالفین اور موافقین نے قلبند نہیں کئے۔ جس طرح حضرت

موصوف کے معتقدین نصاری نے انجیلوں میں اور یبودیوں نے اپنی تاریخ میں ان کے حالات قلمبند کرد کھے ہیں۔

ان سب کا متفقہ میان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے جس

٨

#### MAM

ہے بطور بنن لازم کے یہ نتیجہ ثابت ہو تا ہے کہ ان دونوں کے نزدیک حضرت ممدول اپنی طبق موت سے سمور اپنی طبعی موت سے نتیب مارے سامنے تواتر سے دوبا نیس ثابت ہیں۔ ایک حضرت عیلی علیہ السلام کاسولی پر مرنا۔ دوسر اموت طبعی سے نہ ہونا۔ قر آن مجید کادعویٰ ہے کہ میں کتب اور حالات سابقہ پر بطور مہیمن کے آیا ہول۔

部









سے بطور بنن لازم کے بیر جمیحہ ثابت ہو تاہے کہ ان دونوں کے نزدیک حضرت ممروح اپنی طبعی موت سے نمیں مرے۔اب ہمارے سامنے تواتر سے دوباتیں ثامت ہیں۔ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاسولی پر مرنا۔ دوسر اموت طبعی ہے نہ ہونا۔

قر آن مجید کاد عویٰ ہے کہ میں کتب اور حالات سابقہ پر بطور مہیمن کے آیا ہوں۔ یعنے ان کے غلط خیالات کی اصلاح کے اور صحیح عقائد کے القاء کیلئے قرآن کا آنا ہے۔ مذکور مبالا دونوں عقائد میں سے عقیدہ سولی کو تو قرآن شریف نے کھلے لفظوں میں رو کرویا۔ فرمایا:" وما قتلوه وما صلبوه ، "كم قل كاو قوعه مواندسول كا-

قاعدہ کی بات ہے کہ تواتر غلط نہیں ہوتا محر تواتر کے منشاء میں غلطی لگ جاتی ہے۔ جیسے کی مخض کو مر وہ سمجھ کربے ٹارلوگ اس کی مر دگی کی روایت کر دیں اور وہ تواتر تک پینی جادے۔لین اس کی ابتد أاگر غلط ہو توجو مخص اس تواتر کا انگار کرے اس کا فرض ہے 283 کہ اس منشاء تعلقی کی تعلقی کو کھول دے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس اصول کے مطابق فرمایا :"ولكن شبه لهم . " فتل اور معلوب سيس موئ بال ان دونول كرومول ك حق ميس وہ مسے مشبہ ہو گئے۔ پس بھم قرآن کوئی مسلمان عیسا ئیوں اور بہودیوں کے متفقہ عقیدوں میں سے پہلے عقیدے (سولی) کو تو مان نہیں سکتا۔ البتہ ان کادوسرا عقیدہ کہ وہ موت طبی ے نہیں مرے ۔ چونکہ قرآن مجید نے اس کی زدید نہیں کی باعد ایک طرح تائید کی ہے۔ اس لئے ہماس عقیدہ کوغلط شیں کمیں گے۔ قرآن مجیدنے کیسے تائیدی اس کاذکر میں آگے کروں گا۔ پہلے میں پیہتلا تا ہوں کہ میرا طرز استدلال کوئی جدید نہیں بلحہ جناب مرزاغلام احمد قادیانی نے خوداس طریق سے استدلال کیاہے۔

جناب موصوف نے اپنے ازالہ اوہام ص ۲۱۷ فزائن ج ۳ ص ۲۳ میں جمال حضرت مس كاوفات يرحث كى ب باكيسوي آيت يه لكسى ب: " فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . " يخ جربات كوتم نسي جائة ووابل كتاب يوج لياكروا اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت طبعی سے











284

#### MAM

-52/

ہم یہ سوال اہل کتاب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ بالا نفاق ہم کو جواب و پے
ہیں کہ موت طبعی سے نہیں مرے۔ قرآن مجیداس کی تائید کرتا ہے۔ جمال فرمایا:" ان
من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیهم شعہیدا

بنساء ۹۵ "اس آیت کا ترجمہ میں ابنا کروں تو میرے مخاطب کو جائے کلام ہوگا۔ اس
لئے میں ان کے مسلمہ پیشوا خلیفہ اول قادیان مولوی علیم نور الدین کا کیا ہوا لکھتا ہوں۔
فرماتے ہیں۔

" نمیں کوئی اہل کتاب ہے مرالبتہ ایمان لائے گا۔ ساتھ اس کے پہلے موت اس کی کے اور دن قیامت کے ہوگاو پر ان کے گواہ۔ " (فصل الخطاب لمقدمتہ اہل الکتاب ص ۱۳۱۳)

اس ترجمہ کو دیکھ کر اولے ار دو دان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جناب مصنف نے "قبل موقه ، "کی ضمیر حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف پھیری ہے۔

جناب مر ذاصاحب خود بھی ایک زماند میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے۔(برابین احمدیہ حاشیہ ص ۴۹۸ حزائن ج اص حاشیہ ۵۹۳) ملاحظہ ہو: .

فرماتے ہیں:

"جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا بیں تشریف لاویں ہے۔۔۔۔۔الخ۔"
میری مراد کوئی الزامی جواب دیتا نہیں ہے بلعہ یہ بتلانا ہے کہ جن دنوں مرزا
صاحب کو الهام اور مجد دیت کا دعویٰ تھا۔ ان دنوں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام زندہ ہیں۔ حالا نکہ قرآن دانی بیں ان دنوں بھی اس کمال کا دعویٰ تھا کہ تین سودلا کل
قرآن کی حقانیت کے قرآن ہی ہے دینے کے جوت ہیں پر امین احمدیہ لکھی تھی۔

(ديكمور اين احمديد ص ع اخزائن ج اص ١٤)

اگر مسئله حیات مسیح اس قشم کاغلط ہو تاکہ اس کی تردید قر آن مجید میں ہوتی تواہیا قر آن دان اور قر آن کاحامی اس عقیدہ کودل ود ماغ میں رکھ کر میدان مناظرہ میں نہ آتا۔

.







.

285

#### TAD

اب میں ایک اور طریق ہے بھی مختر عرض کر تا ہوں کہ حیات مسے کامستلہ اسلام کے مناسب ہے اور وفات مسے کا مسئلہ نامناسب۔

کی اور اس مجید کا فرض اولین ہوید کو شرک سے خاص چڑ ہے۔ جمال کہیں شرک کی ہو آف مجید کا فرض اولین ہوتا ہے کہ اس کی صفائی کرے۔ عیسا کیوں کا عقاد ہے کہ میں جمارے لئے مرکز کفارہ ہوئے۔ قرآن مجید نے جمال فرمایا: "ولا تذر وا زرة وذر اخری مفاطر ۱۸ "کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ مسئلہ کفارہ کو جڑسے کا نے کویا سے کی موت سے انکار کرنے کو فرمایا: "بل رفعہ الله الیه ، خسباء ۱۹۸ "میں توم انہیں۔ اس کو خدا نے اٹھا لیا۔ جب وہ مرے ہی نہیں تو کفارہ کماں ؟۔ اس سے ثامت ہوتا ہے کہ عیسا کیوں کے مقابلہ میں آگر کوئی حربہ اہل اسلام کے پاس ہے تو می کی حیات ہے۔ جس سے کھارہ کی ہیاد کو کھی نہیں جڑسے اکھڑ جاتی ہے۔

فرض ہوناچاہے تھاکہ وہوفات میں کا نکار کرے وقت کی پابندی ہے ای پراکتفاکر تا ہوں:

نیں معلوم تم کو ماجرائے دل کی کیفیت کی سرحمہ میں اس کا کیفیت

سنائیں کے شہیں ہم ایک دن سے داستان پھر بھی دستخط:(مولوی) ثناءاللہ(مناظر منجانب مسلمانان)

وستخط : مير حبيب الله (از بري مجستريث) (يريذيدنث منجانب مسلمانان)

وستخط : ( وُ اكثر ) عياد الله ( يريذيذنك منجانب مرزائيان )

يرچه نمبراول

د لا كلوفات مسيح

(از مولوی غلام رسول صاحب مرزائی)

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلى على رسوله الكريم!







= Q

2:

286

## پرچه نمبراول د لا کل و فات مسیح

(از مولوی غلام رسول صاحب مرزائی)

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

11

#### MAY

# وفات مسيح كا ثبوت قر آني آيات ہے

من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة سوره آل عمران ب٣٠٠

اس آیت ہے بھی حضرت عیسیٰ کی وفات کا ثبوت ملتاہے۔اس طرح پر کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح سے چار وعدے فرمائے ہیں۔ پہلاوعد و نوفی کا ' دوسر ا

رفع كا بيرانطهيركا وتفاغلب مبعين كا

اب یہ ظاہر ہے کہ تونی کے بعد تین وعدے ظہور میں آچے ہیں تواس سے یہ کھی بات از کہ کھاظاتر سیب آیت تونی کاوعدہ بھی پوراہو چکا۔ بات سب سے پہلے پوراہوا۔ اس آیت کے متعلق تقدیم و تاخیر کا تجویز کرنا۔ اس لئے غلط ہے کہ متوفیك کوبعد میں کمیں بھی رکھو بات نہیں بنتی۔ اگر رفع کے بعد رکھو تو ما ننا پڑے گا کہ ابھی تک تطهیر نہیں ہوئی۔ حالا نکہ تعلیم ہو چکی ہے اگر مطھر ن کے بعد رکھو تو ما ننا پڑے گا کہ ابھی تک تطهیر نہیں ہوئی۔ حالا نکہ حالا نکہ وہ بھی ظہور میں آچکا ہے اور اگر: " جاعل الذین اقبعوك فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ، " کے فقر ہے کہ بعد رکھو تو ما ننا پڑے گا کہ قیامت تک دننم ت میں فوت نہیں ہوں گے۔ ہاں جی دن فلق کا حشر و نشر ہوگااور مرد ہے تی اس میں گے۔ اس دن









≣ 🖺



روسرى آيت: وإذ قال الله يعيسن ابن مريم اأنت قلت للناس التخذونى وامى الهين من دون الله وقال سبحتك ما يكون لى ان اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته و تعلم مافى نفسى ولا اعلم مافى نفسن ولا اعلم مافى نفسن ولا اعلم ما

14

#### YAL

اعبدوالله ربی وریکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شیئ شهید و سوره مائده آخری رکوع و "

اس آیت ہے بھی وفات میں کازبر وست جوت ملتا ہے۔ اس طرح پر کہ اس آیت میں اسبات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آیا عیسا کیوں کا مثلث کا فلط عقیدہ اور ان کا بجونا حضرت میں کی تعلیم ہے اور آپ کی زندگی میں ہوا ہے یا آپ کی وفات کے بعد۔ سو حضرت میں کی وفات جواب دعویٰ ہے یہ فاست ہوتا ہے کہ عیسا کیوں کا بجونا ابھی ہوا ہے اور حضرت میں کی وفات کی ہو ہے۔ کیو فکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسا کیوں میں مثلث کا فلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ پس اس عقیدہ کی ہا ہے جانے ہے یہ فاست ہو گیا کہ حضرت میں کی وفات بھی پہلے ہو چی ۔ اور اگر یہ تقیدہ کی ہا ہے کہ حضرت میں گاہوں کی وفات بھی پہلے ہو چی ۔ اور اگر یہ تقیدہ کی ہا جائے کہ حضرت میں آبھی تک بجمدہ العنصدی زندہ آسان پر بیٹھ ہیں اور کی وقت میں ہوا ہے اور زمین پر چالیس سال تک رہیں گے اور صلیبوں کو توڑیں گے اور وہی آبھی مشاہدہ کریں خزیروں کو قتل کریں گے اور عیسا کیوں کی مثلبہ کریں گاہوں کا بھو ماہوں کی مثلبہ کریں کے تواس سے یہ لازم آتا ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن خدا کے حضور اس بات کے بیان کرتے میں جھوٹ یولیں گے کہ عیسا کیوں کا بجونا میری دفات کے بعد ہوا اور پھر صدیث کرتے میں جھوٹ یولیں گے کہ عیسا کیوں کا بجونا میری دفات کے بعد ہوا اور پھر صدیث کرای گیا ہے کہ واقعہ سے واضح فربانا اس بات کی اور بھی تائیکہ کرتا ہے کہ واقعی درات کی دور تھی تائیکہ کرتا ہے کہ واقعہ کر اس آیت کو اپنے داقعہ سے واضح فربانا اس بات کی اور بھی تائیکہ کرتا ہے کہ واقعی درات کو اپنے داقعہ سے واضح فربانا اس بات کی اور بھی تائیکہ کرتا ہے کہ واقعی درات کی درات ہے کہ واقعی درات کی درات کے کہ واقعی درات کی درات کے کہ واقعہ کے درات کہ کرتا ہے کہ واقعی درات کی درات کے کہ واقعی درات کی درات کی









Q

تيرى آيت:" وما محمد الا رسول قدخلت من قبله الرسل، افان مات أوقتل انقلبتم على اعقابكم ، سورة آل عمران ب٤" كيا مطلب يعن محد الله كے رسول ہيں۔ آپ سے يملے بھى ايسے رسول ہو گزرے۔ کیااگروہ مرجا کیں یا،رے جادیں تو کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے۔اس آیت ہے بھی وفات میں کازبر دست ثبوت کما ہے۔اس طرح کہ اس آیت میں بتلایا گیاہے کہ آنخضرت

#### MAN

ے پہلے جس قدر رسول ہوئے وہ گزر گئے جو :"افان مات او قتل" کے قرینہ سے :"خلت بالموت اوالقتل . " كے معنول كے ساتھ بي گزر كے اور چو مكد حضرت مسيح علیہ السلام بھی آنخضرت علیہ ہے پہلے رسولوں میں داخل ہیں۔اس لئے علمت ہواکہ وہ بھی

288

بھر آنخضرت علیہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بڑا کاس آیت کو خطبہ میں پڑھ کر سنانا اور بھی اس بات کی تائید کر تاہے۔ کیونکہ اس سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت ابو بڑا کا آپ کی وفات کے موقعہ پر اس آیت کو ذکر کرنا صریح اس بات کی دلیل ہے کہ آتخضرت علی کا فوت ہونا کوئی جائے اعتراض نہیں۔ کیونکہ آپ سے پہلے بھی جس قدر ر سول تنے وہ بھی تو فوت ہو گئے۔ گویا پہلاا جماع صحابہ کاجو آنخضرت علیہ کی و فات پر ہواوہ ای بر ہواکہ آنخضرت علی ہے پہلے جس قدر رسول تھے خواہ عینی علیہ السلام تعدموی عليه السلام سب فوت ہو گئے۔

چو آي آيت:" ماالمسيح ابن مريم الا رسول · قد خلت من قبله الرسل . وامه صديقه . كانا ياكلان الطعام ، سورة مائده ب٦" کیا مطلب بینی مسیح این مریم صرف رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ایسے رسول ہو ِ مُحْزِرے اوراس کَ مال صدیقہ ہے۔وہ دونول مال بیٹاجب تک بجسدہ العنصدری زندہ تھے۔











چو فی آیت: " ماالمسیع ابن مریم الا رسول و قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقه و کانایاکلان الطعام و سورة مائده پ۲ "

کی مطلب یعنی مسیحان مریم صرف رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ایسے رسول ہو
گزرے اوراس کی مال صدیقہ ہے۔ وہ دونوں مال بیٹاجب تک بجسدہ العنصوری زندہ تھے۔
گفانا کھایا کرتے تھے۔ اس آیت سے بھی ثامت ہوتا ہے کہ حضرت میں فوت ہوگئے۔ کیونکہ
اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جس سے ماضی کا قرینہ صاف اس بات ہمظر
ہے کہ آپ فوت ہوگئے اور اگر اب تک جسدہ العنصوری زندہ ہوتے تو یہ فرمایا جاتا کہ وہ
اب تک کھانا کھایا کرتے ہیں۔ گر ایبا نہیں فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ فوت
ہوگئے۔

ي الحجير أي الله المسلم عن المسلم من المسلم المسلم

10

289

### 119

اس آیت ہے بھی فاہت ہوتا ہے کہ حضرت میج فوت ہو گئے۔ کیو تکہ اس میں بتایا گیا اور آیت: " وما گیا ہے کہ آخضرت علیقے ہے پہلے کسی بھر کے لئے خلد نہیں بتایا گیا اور آیت: " وما جعلنا هم جسداً لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، "ہے ظاہر ہے کہ جمد عضری کے ساتھ اس زمنی طعام کی سخت ضرورت ہے۔ کیو تکہ استحالات غذائیہ کا ہونا اور کھو کیاربار پیدا ہونا طعام کی حاجت کا مقتضی ہے جس سے خلد کے مفہوم کے خلاف حالت بعیدا ہوتی رہتی ہے۔ جس سے خلد کے مفہوم کے خلاف حالت ایخ تغیر و تبدل کی حالت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ حضرت می اگر آگر خضرت علی اس کے اور بھر عضری رکھتے تھے تو ساتھ ہی ہے ہی ما نتا اختصرت علی کہ کو طعام کی بھی حاجت تھی اور اگر آپ جمد عضری کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو ضرور ہے کہ ان کے جسم میں تغیر بھی آتا ہوجو خلد کے مفہوم کے خلاف ہے۔ پس فاہت بیں فاہت









١٩١٤م يل ١٩١٧ء

# ترديدد لائل وفات مسيح

(از مولوی ثناءالله صاحب) پرچه نمبر ۲

بسم الله الرحمن الرحيم • اليه يصعد الكلم الطيب!

حضرات!مئلہ وفات میج پر جو دلائل دیئے گئے ہیں ان میں ہے بعض میں

حضرت مسيح كانام لے كر توذكر شيں البته ايك عام قانون كاذكر ہے۔ بعض ميں نام كاذكر ہے آیئے پہلے اسی کاذکر کر تا ہول جن میں نام سے ذکر آیا ہے۔

بلی آیت :" انی متوفیك . "اس آیت می چارواقعات محید كاذ كر ب-ان

سب کے آخر می "الی یوم القیامة" فرمایا ہے جس کاب مطلب ہے کہ یہ چارول واقعات قیامت سے پہلے پہلے ہو جاویں گے۔ کیونکہ جتنے صیغے اس آیت میں ہیں وہ سب اسم فاعل كے بيں اور اسم فاعل كے صيغ زمانداستقبال كے لئے كثرت سے آتے ہيں۔

چنانچ فرایا:" وانا لجاعلون ما علیها صعیداً جرزاً ، کهف ۸ "ان صیغوں میں پیے نہیں ہوسکتا کہ وفت تکلم میں فوراان کا وقوعہ ہو جاوے۔ چنانچہ جناب مرزا صاحب کوخود بھی اس آیت کاالهام ہوا تھا۔ حالا نکہ اس الهام کے بعد مرزاصاحب عرصہ تک زندہ رہے۔اس جکہ مرزاصاحب کاالهام معہ ترجمہ کے سناتا ہوں جس سے اس آیت کاعقدہ بھی مل ہوجائے گا۔

بعداس كالمام موا:" يعيسف انى متوفيك "ك عين الم من تحفي كال اجر عشوں گا۔ (براین احمد ماشیہ ص ٤٥٥ فرائن ج اص ١٩٣) نیز فرمایا! اے عیسیٰ میں تھے کو پور کی تعمت دول گانور این طرف اٹھاؤل گا۔ (پراجین احمدیہ ص۵۲۰ خزائن ج احاشیہ ص ۹۲۰) "پس آبت کے بید معنے ہوئے کہ اے عیسیٰ میں تھے پوری نعمت دول گادغیرہ۔







Q

"فلما توفیتنی،" کی آیت فاص قابل ذکر ہے۔ یہ واقعہ قیامت کا ہے۔ یعنی قیامت کا ہے۔ یعنی قیامت کا ہے۔ یعنی قیامت کے روز فدا تعالے حفرت کی فرمائے گا تواس کے جواب میں عرض کریں گے کہ :"جب تونے مجھے فوت کرلیا۔"اس سے یکی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیمیٰی فوت ہو چکے ہول گے آج موت کا ثبوت نہیں۔ ہال حضرت معدوح کی غلط گوئی کا الزام

اس یمال عینی سے مراد مرزاصاحب خود ہیں۔

16

#### 491

قرآن کی آیات پر غورنہ کرتے سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت عینی نہ کوئی غلطبات کیس کے نہ جھوٹ یو لیں کے باتحہ اصل بات یہ ہے کہ چو تکہ حضرت محدول کے دل میں امت کی محبت ہوگی جس سے وہ ان کی محفی سفارش کرنا چاہیں گے۔ چنا نچہ ای مخفی سفارش کے الفاظ بھی قرآن مجید میں فہ کور ہیں: "ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزیز الحدکیم مائدہ ۱۱۸ "اے فدااگر توان کو بخٹے تو تو سب کچھ کر سکتا ہے۔اگر حضرت میں ای العزیز الحدیم کے شرکہ کو کفر کا قرار کرتے تو یہ مخفی سفارش نہ کر سکتے۔ کیونکہ فرمایا ہوئے: "ماکان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للمشرکین و بویه ۱۱۳ "نی اور ایماندادوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کیلئے سفارش کریں۔ اس لئے حضرت محدول امت اور ایماندادوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کیلئے سفارش کریں۔ اس لئے حضرت محدول امتیار اسکریں گوں اختیار

ا مطلب اس کا بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف بہ سوال ہوگا کہ اے مسیح تونے لوگوں کو کما تھا کہ مجھے اور میری مال کو معبود بنالو۔ پس در اصل اس سوال کا جواب دینا حضرت میروح کے ذمہ ہوگا اس سے زائد نہیں۔ چنانچہوہ بھی صرف اس سوال کا جواب دے دیں گے کہ میں نے نہیں کما تھا۔ اس سے آگے وہ اپنی گنگار امت کے حال پر ضمنار حم کی در خواست کرتے کو بارگاہ النی میں عرض کریں گے کہ ان نالا کقوں کو اگر تو بخش دے تو









**■** 

غرض یہ آیت بھی میرے خاطب کے لئے مثبت مدعا نہیں۔ تیسری آیت: "
وما محمد الا رصول آل عمران ۱٤٤" اس میں تو حفزت مسے کانام نہیں۔ ہال
خلت کے لفظ سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس کے دوجواب ہیں ایک یہ کہ خلی کے معنے موت
کے نہیں بلکدایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ہیں۔ غورسے پڑے: "واذا خلوا الی

(حاشیہ گزشتہ صفحہ سے آگے)عذاب دے تو تیرے بعدے ہیں اور اگر تو خش دے تو توسب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا صاف مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو قابل رحم جان کر ان کی خشش کے متمنی ہیں۔ مگر یوجہ ان کے مشرک ہونے کے کھلے لفظوں میں سفارش نہیں کرتے جو کمال درجہ کی بلاغت ہے۔ (مرتب) مونے کے کھلے لفظوں میں سفارش نہیں کرتے جو کمال درجہ کی بلاغت ہے۔ (مرتب)

#### 797

شياطينهم ، بقره ١٤ "ال ع محى الركي المركة المت او تام تويد كه جناب كاس ونيا

انقال فرما گئے نہ کہ مر گئے۔ دوسر اجواب پیر کہ اس میں حضرت سے کانام نہیں۔

چوتھی آیت: "کانا پاکلان الطعام مائدہ ۷۰ " ے ما المت نہیں اور الطعام مائدہ ۷۰ " ے ما المت نہیں اور الحادی کا میغہ ہے۔ یہ ان کی مال کی وجہ سے تغلیب ہے جیے: "کانت می القانتین ، "میں مریم صدیقہ کو ذکر میں تختم تغلیب واخل کیا گیا ہے۔ ہال سوال ہو کہ الب وہ کیا گھاتے ہیں ؟۔ تو جواب میں وہ صدیث ساؤل گاجس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا:" ابیت عند رہی یطعمنی ویستقینی ، " میں نے در نے روزے رکھتا ہول کیونکہ رات کو خدا جھے کھا تا ہے۔

پانچویں آیت: "افان مات ۱آل عمدان ۱۶۶" بھی آنخضرت علیہ کا وفات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی طرف نہیں۔

مخفریہ کہ جس طرح حضرت میں کانام لے کران کے رفع اور زندگی کاذکرہے۔ ان کے نام سے ذمانہ گزشتہ میں ان کی موت کاذکر کسی آیت میں نہیں وقت کی تنگی ہے۔

部







= Q

یانچین آیت: "افان مات ۱ آل عمران ۱٤٤" کمی آنخفرت علیه کی و قات کی طرف شین دوات کی دوا

مخترید کہ جس طرح حضرت میں کانام لے کران کے رفع اور زندگی کاذکرہے۔ ان کے نام سے زمانہ گزشتہ میں ان کی موت کاذکر کسی آیت میں نہیں وقت کی تنگی ہے۔

جرس فریاد میدارد که بربندید محملها دستخط: (مولوی) ثاء الله (مناظر منجانب مسلمانان)

د سخط: میال نظام الدین (از بری مجسٹریٹ) (پریذیڈنٹ منجانب مسلمانان) و سخط: (ڈاکٹر)عباد اللہ (پریذیڈنٹ منجانب مرزائیان)

ترويدولا كل حيات مسيح

(از مولوی غلام رسول مرزائی) پرچه غبر ۲

مولوی صاحب کا بیہ کہنا کہ ان کادوسر اعقیدہ کہ وہ طبعی موت سے نہیں مرے۔ چو فکہ قرآن مجید نے اس کی تردید نہیں کی باہمہ تائید کی ہے۔ اس لئے ہم اس عقیدہ کو غلط نہیں کہیں گے۔اس کے جواب میں بیہ عرض ہے کہ کیا ب<mark>یہ درست ہے کہ جو شخص نہ معتول</mark>

294

19

#### 797

ہو اور نہ مصلوب اس کے لئے اور کوئی موت کی راہ نہیں ؟ کیا موت کی ہے دونوں ہی راہیں ہیں؟ ۔ بیں ؟ ۔

ہم کتے ہیں کہ حضرت مسیح اگرنہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب توضرور ہے کہ آپ فدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو النہ متوفیك، " کے فقرے سے ظاہر ہے طبعی موت سے فوت ہو گئے ہوں۔ جیسا کہ پہلے پرچہ میں عرض کیا گیا کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے اور طبعی موت سے ہی فوت ہو گئے۔ پس ہم کمال یہ نانے ہیں کہ مسیح مصلوب ہوئے یا مقتول۔ ہم مجمی تو فدا کے وعدے کے مطابق جس کا : " فلما تو فیدتنی ، " کے اقرار سے مقتول۔ ہم مجمی تو فدا کے وعدے کے مطابق جس کا : " فلما تو فیدتنی ، " کے اقرار سے

沿









294

797

ہواور نہ مصلوب۔اس کے لئے اور کوئی موت کی راہ نہیں ؟۔ کیا موت کی بیہ دو تول ہی راہیں ہیں ؟۔

ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیحا گرنہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب تو ضرورہے کہ آپ خدا تعالی کے وعدے کے مطابل جو :"انی متوفیك ." کے فقرے سے طاہر ہے طبعی موت سے فوت ہو گئے ہول۔ جیماکہ پہلے پرچہ میں عرض کیا گیاکہ حضرت مسے فوت ہو كے اور طبعی موت سے بى فوت ہو گئے۔ پن ہم كمال بد نانے ہيں كه مسيح مصلوب ہو كے يا مقوّل ہم بھی توخدا کے وعدے کے مطابق جس کا:" فلما توفیتنی ، " کے اقرار سے بورا ہو نا ظاہر ہے۔ طبعی موت سے ہی فوت شدہ مانتے ہیں۔ ہاں وہ مصلوب یعنے صلیب پر مرے نہیں۔لین:"ولکن شببه لهم " سے ظاہر ہے جیماک مولوی صاحب نے اس کو خود تشکیم کیا کہ ان کے لئے وہ معبہ ضرور ہوئے جس کا بید مطلب ہے کہ وہ عین مصلوب نہیں ہوئے۔ ہال صلیب پر چڑھائے جانے سے معبد بالمصلوب ضرور ہوئے اور حفرت مرزا صاحب كا:" قاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . " كے متعلق قربانا برام ك متعلق نہیں۔ مثلاً جوامر کہ قر آن ہے واضح ولائح ہے اس کے متعلق حضرت مرزاصا حب کمال فاسئلوا کی ہرایت کی ضرورت سجھتے ہیں۔ار شاد توا سے امور کے متعلق ہے جس کے متعلق قرآن کریم کچھ نمیں کتار جیماکہ:" ان کنتم لا تعلمون " کے فقرہ سے الجمي اس كى تائيد موتى ب\_ يعنى قرآن في فاسئلوا كاار شاد"ان كنتم الاتعلمون"كى صورت میں فرمایا ہے۔ لیکن حضرت میں کی وفات کے متعلق تو قر آن میں اس قدر آیات ہیں كه ابل الذكر سے يو چينے كي ضرورت بى نميں۔ پھر :"ان كنتم لا تعلمون . " سے ظاہر ہو تاہے کہ اگر حمہیں علم نہ ہواور اگر علم ہو تو پھر کیا ضرورت ہے ا۔

ا - افسوس ہے انسان جلد بازی میں کیا یکھ کمہ جاتا ہے جس کابعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ مولوی ٹناء اللہ صاحب نے مرزاصاحب کی کتاب (بقیہ حاشیہ اسکلے صفحہ یر)

.









≣ 🖺



### 190

اور آیت: "ان من اهل الکتاب سسس قبل موته ، " ے یہ معے لینا کہ مضرت میں پرسب اٹل کاب آپ کی موت ہے ایمان لا کیں گے۔ جس ہے آپ ذیرہ ثابت ہوتے ہیں یہ فلط ہے۔ کیونکہ آیت: " جاعل الذین اتبعول فوق سسس اللخ ، " ہوتے ہیں یہ فلط ہے۔ کیونکہ آیت : " جاعل الذین اتبعول فوق سسس اللخ ، یہ فلا ہے کہ میں کے مبعین قیامت تک رہیں گے اور آپ کے منکر بھی قیامت تک رہیں گے ورس کے گئی ہوتہ کی دوسر کی گے۔ جس سے ثابت ہواکہ : " قبل موته ، " کے وہ معے فلط ہیں۔ پھر قبل موتہ کی دوسر کی قرائت "قبل موتھ ہے جس سے ظاہر ہے کہ موته کی ضمیر کام جے اہل کتاب ہیں نہ کہ میں دور اور میں کے در میان قیامت تک عداوت رہے گی جس سے ظاہر ہے کہ سب کے سب اہل نضاد کی کے در میان قیامت تک عداوت رہے گی جس سے ظاہر ہے کہ سب کے سب اہل کتاب کے ایمان لانے کامعے بالکل غلط ہے۔

اور حفزت مرزاصاحب کے متعلق یہ کہنا کہ جب ان کو المام اور مجددیت کا دعویٰ تھا۔ ان دنوں انکایہ عقیدہ تھا کہ حفزت میں زندہ ہیں۔ اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ حفزت میں ذندہ ہیں۔ اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ حضرت مرزاصاحب نے یہ کمیں نہیں فرمایا کہ میرایہ عقیدہ کی دحی یاالمام کی منابر تھا بعد آپ کایہ عقیدہ ایسانی تھا جیسا کہ سب موعود نبیوں کا پند عویٰ سے پہلے موعود نبی کے متعلق ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح اور آنخضرت کولوکیا آپ کودعویٰ سے پہلے موعود نہیں کے ساتھ کولوکیا آپ کودعویٰ سے پہلے موعود کی ہے پہلے متعلق ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح اور آنخضرت کولوکیا آپ کودعویٰ سے پہلے موعود کی ہے۔ پہلے موعود کی میں متعلق ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح اور آنخضرت کولوکیا آپ کودعویٰ سے پہلے موعود کی ہے۔

295







Q :

793

یہ علم تھا کہ وہ آنے والا موعود میں ہی ہول یاالهام الی اور وحی کے بعد آپ نے پہلے عقیدہ کو تبدیل فرمایا۔

مولوی صاحب کا یہ کمنا کہ مولوی نورالدین صاحب کا یہ ترجمہ ہے اس کے بعد
متعلق عرض ہے کہ مولوی نورالدین صاحب نے اپنے پہلے ترجمہ کے ظاف اس کے بعد
پیس سال تک قرآن پڑھایااوراس معنے کی بھیشہ تردید کرتے رہے۔ اس لئے یہ جمت شیس
ہوسکتی۔ پھر مولوی صاحب نے جو ترجمہ الهام اللی سے کیا ہے وہ مقدم ہے اور وہ یہ ہے کہ
حضرت سے فوت ہو بچے اور اب وہ نازل شیس ہو نئے اور وہ آنے والا سے بیں ہوں اور مسے
ناصری فوت ہو بچے اور تعجب ہے کہ حضر سے مرزاصاحب کاساراد عویٰ قودفات سے کہ کہا پر
ہواور آپ اس کے خلاف بیان کریں۔ اور مولوی صاحب کا یہ کمنا کہ حیات سے کفارہ ک
برٹر گنتی ہے۔ سے خیس کیو نکہ حیات سے شیس بلحہ وفات سے تمام عیسا کیوں کا خد بب
باطل ہو جاتا ہے۔ اور عیسا کیوں کا خدامر جاتا ہے جو تا کید تو حید کو وفات سے سے ہوتی ہے۔ وہ
حیات سے شیس ہوتی بلحہ حیات سے کا مسئلہ تو عیسا کیوں کی امداد ہے اور حضر سے کو آسان
پر مانتاان لوازم کے ساتھ جو اسے انسان سے برتر ثابت کرتے ہیں۔ عیسا کیوں کے عقیدہ
الوہیت میسی کی تائید کرتا ہے:

مسیح ناصری راتاقیامت زنده میگوئیند مگر مدفون یثرب را ندارند این فضیلت را بمه عیسائیان را از مقال خود مدد دادند دلیریها پدید آمد پرستاران میت را وستخط: (مولوی) فلام رسول (مرزائی مناظر) و شخط: میال نظام الدین (انریری مجسریت اسلامی صدر) و شخط: (داکر مرزائی صدر)

24







## دلائل حيات وتزديدوفات مسيح آوي رچه نبر۳ (۲۹ابریل ۹۱۲ اواز مولوی نناوالله صاحب)

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم • تحمده وتصلى على رسوله الكريم ، هوالاول ولاحر والظاهر والباطن!

حضرات مولوی غلام رسول صاحب نے میرے مضمون پرجو توجه کی ہے پڑھنے والول سے مخفی نہ اسر ہے گی۔اس کا میں ذکر نہیں کر تاالبتہ یہ کمنا چاہتا ہوں کہ علم منطق اور علم مناظرہ اور آج کل کے قانون سلطنت میں یہ مقررہ اصول ہے کہ متازمہ واقعہ ثبوت میں

پیش نہیں ہوسکتا۔

مولوی صاحب کا بیر پہلا پرچہ ہنوز متنازعہ تھااس کو جواب میں پیش کرنا تینول 297 طریق سے غلط ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ وفات میں کی آیات بخرت ہیں۔ اس لئے :"فاسئلوا اهل الذكر ، " ك مطابق بم كو ضرورت نيس كه الل كتاب س يو چيس جناب یہ خلطی مجھ سے نہیں بلعہ مرزاصاحب سے ہوئی جنہوں نے بقول آپ کے وفات مسے

اس مولوی ثاء الله صاحب نے کما تھا کہ الل کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھیے اور لکھنے والے ہیں ان دونوں کا متفقہ میان ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام طبعی موت سے تہیں مرئے۔اس کے جواب میں مولوی غلام رسول نے کیا کمایہ کہ ہم کتے ہیں کہ حضرت مسے طبعی موت سے فوت ہوئے۔ کیا اس کنے سے اہل کتاب کے ددنوں مروہوں کابالا نفاق تواتر ہے وہ بیان جو مولوی ثناء اللہ صاحب نے بیان کیا تھاغلط ہو گیابلحہ یوں کئے کہ آپ جو تواز کے خلاف کتے ہیں آپ کا قول غلط ہو نہ کہ تواز غلط موجائے گا۔ جواب بير مو تاك تواتر نهيں ؟ \_ يا تواتر ميں بيه غلطي تواكيك معقول بات موتى محر مرزائي اور معقول ؟\_(مرتب)









298

#### MAN

کی آبات کثیرہ کے ہوتے ہوئے بھی اس آبت کو اس مدعا کے لئے پیش کیا ہے۔ (دیکھوازالہ ص ۱۱۶ خزائن ج سم ۳۳س)

سب الل كتاب كے ايمان لانے پر آپ نے اعتراض كيا ہے كہ مسيح كے تتبعين كو مكر بين پر قيامت تك عالب ر كھنے كاوعدہ ہے۔ جناب ميں كمہ چكا ہوں كہ يہ معنے صحيح نہيں بلحہ "اللی بدو م القيامة ، "مجموعہ چمارواقعات سے متعلق ہے نہ ہرا يك سے جس كامطلب نوى اصطلاح ميں بدہ كہ عطف سے دبط مقدم ہے۔ فافھم !

قیامت سے پہلے ضرورا کیک وقت آئے گاکہ تمام دنیا بیں سوائے اسلام کے دوسر ا نمر بہب نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرزاصا حب بھی ہر ابین احمہ یہ بیں اس کو خود شائع فرماتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو براہین حاشیہ ص ۹۹ سم نزائن ج احاشیہ ص ۹۹ س

جن قراً نول ميں موتبم كالفظ آياہوہ جب نہيں قرأت شاذہ موجود ہالفاظ قرآن

كے مقابلہ ميں بوے نير زور

مرزاصاحب نے براہین میں صاف لکھاہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ بیہ کتاب کہاں اور کب ختم ہوگی۔ اس کتاب کا فاہر وہاطن متولی خداہ جوہا تنیں مجھے سمجھادے گا۔ لکھوں گا جہاں ختم کروے گا۔ بعد ہوجاد کی جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ براہین کے مضامین مصدقہ خداوندی ہیں۔

(دیکھوبراہین احمدیہ من آفر فزائن جام ۲۵۰۰)

حیات مسے سے الوہیت مسے کو اس صورت میں تقویت ہوتی جب ہم حضرت مسے کوبذات زندہ مانے۔ اگر ہم ایسامانے تو تمبل تیامت ان کی موت کے کیے قائل ہوتے۔ ہاں حیات مسے سے کفارہ بالکل جڑ ہے اکھڑ جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ مرے ہی نہیں تو کفارہ کیمیا؟۔ نبیانس ہوگانہ بانسری سے گی۔

موت کے قائل ہونے سے عیما کیوں کے کفارہ کی ایک گوند تا تند ضرور ہوتی

اب میں ایک قاعدہ مسلمہ اسلامیہ ہے اس متلہ کو حل کرتا ہوں۔وہ یہ ہے جو

MA

部









299

#### 799

قرآن مجید نے صاف الفاظ میں فرمایا: "انزلنا الیك الذكر لتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون نحل ٤٤ "فدافرماتا ہم نے قرآن مجیدتم پراس لئے اتارا ہے کہ تواے نی اس کا مطلب واضح کر کے لوگوں کو سادے۔

اس آیت ہے ایک عام اصول ملتا ہے کہ قر آن کے کسی مجمل مسئلہ میں اختلاف ہو تواس کی تشریح و توضیح صدیث ہے ہونی چاہئے۔ ہمارے مخاطب بھی اس اصول کو مانے ہیں۔ اس لئے میں آخری فیصلے کے طور پر ایک حدیث سناتا ہوں جس سے آفتاب نیمروزکی طرح مسئلہ حیات دوفات مسیح کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آنخضرت علیا فی فرماتے ہیں ا

"ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمساً اربعين سنة ثم يموت فيدس معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر بو عمر مشكوة شريف باب نزول المسيح ص ٤٨٠"

لیعنی حضرت عیسیٰ دنیا پر اتریں گے۔ یمال پر نکاح کریں گے۔ ان کی اولاد ہوگی اور ۳۵ سال زندہ رہیں گے پھر فوت ہوں گے اور میرے مقبرے میں میرے پاس وفن ہوں گے۔ پھر قیامت کے روز میں اور مسیح ایک مقبرے سے اٹھیں گے۔ اس طرح کہ حضر تالو بحر اور عمر کے در میان ہم دونوں ہوں گے۔

ایک صدیث یل جویبی فی کتاب الاسماء والصفات باب قوله الله عزوجل یعیسی انی متوفیك ورافعك ویل رفعه الله الیه ص٤٢٤ طبع بیروت کاروایت یل جوال وقت میر بیال به بیران " کیف انتم اذا نزل بیروت کاروایت یل جوال وقت میر بیال به بیروت کاروایت یل جوال وقت میر بی الفاظ یل ترکیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء وامامکم منکم " بیخ ضور علیه فی فرایاتم مسلمان اس وقت کیم مزیم می بول کے جب حفرت می آمان سے تم پر اثریں کے اور ان سے پہلے تمارا امام (جس کو دوسر کاروایات یل ممدی کے لقب سے ملقب کیا گیاہے) تم شر ہوگا: صدق الله ورسوله ربنا امنا وصدقنا واکتبنا مع الشاهدین!







# ولائل وفات وترديد حيات مسيح

آفري رچه نمبر (ازغلام رسول مرزائی صاحب) مولوی صاحب کا یہ کمنا کہ آیت متوفیک میں جار وعدے ہیں یہ توضیح ہے محر

مولوی صاحب کاب کمنا کہ ہم مسیح کی وفات کے متعلق تشکیم کرتے ہیں کہ وہ قبل از قیامت ہوجائے گی۔اس کے متعلق میدعرض ہے کہ مولوی صاحب نے اس بات کاجواب نہیں دیا كرمتوفيك كوبعد مل كتے سے كون ى تر تيب صحح باقى رہتى ہے۔ كيونك متوفيك كورافعك كے بعد ركھ كروكھ لو\_كياس سے ظاہر نہيں ہوتاكہ ابھى تك تظير نہيں ہوئى۔ حالانك طاہر ہے کہ تطمیر ہو چکی۔ پھر تطمیر کے بعد رکھ کردیکھو پھر تشکیم کرناپڑے گاکہ غلبہ تمبعین ابھی تک ظہور میں نہیں آیا۔ حالا نکہ حضرت مسیح کے تنبعین کا غلبہ ظاہر ہے۔ پھر اب متوفيك كو ضرور م كه آپ: " فوق الذين كفروا الى يوم القيامة . " ك بعد ر كيس جس سے ظاہر ہوتا ہے كہ سيح :"الى يوم القيامة . "يين قيامت ك وان تك تو وفات شیں یا کیں مے۔ ہاں جس دن اسر افیل کی قرنا پھو تکی جائے گی اور سب مر دے زیرہ ہوں گے اس دن حضرت مسے و فات یا کیں گے۔واہ رے تقدیم و تاخیر اور واہ رے تیر اخار ق عادت بتیجد - پس اصل بات یی ہے کہ حضرت مسے فوت ہو چکے پھر دافعك كے متعلق سے عرض بك مدوفي كيعدرفع كالفظ صاف الربات كو ثابت كرتاب كريوفع جسماني رفع نہیں بلحدروحانی رفع ہے۔ کیونکہ توفی کے بعد آنے کا قرینہ صاف اس بات کو ظاہر کرتا ے کہ بیر فع روحانی ہے۔ پھر "رافعك الى" يخے "رفع الى الله" ، ن رفع الى السمأ"اورندى اس كے ساتھ مجمد والعنصورى كافقرہ ہے كہ اس سے مسك كازندہ مجمدہ اللمرك المار كا آرم " المعال على " المار الم







≣ 🖺



#### 101

مولوی صاحب کاید کہنا کہ ہم مسیح کی وفات کے متعلق تشکیم کرتے ہیں کہ وہ قبل از قیامت ہوجائے گی۔اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ مولوی صاحب نے اس بات کاجواب نہیں دیا كم متوفيك كوبعد من كنے سے كون ى ترتيب صحح باقى رہتى ہے۔ كيونكم متوفيك كورافعك کے بعد رکھ کر دیکھ لو۔ کیااس سے ظاہر نہیں ہو تاکہ ابھی تک تطبیر نہیں ہوئی۔ حالانک ظاہر ہے کہ تطمیر ہو چکی۔ پھر تطمیر کے بعد رکھ کر دیکھو پھر تشکیم کرنا پڑے گاکہ غلبہ متبعین ابھی تک ظہور میں نہیں آیا۔ حالا تک حضرت مسے کے تبعین کا غلبہ ظاہر ہے۔ پھراب متوفيك كو ضرور ب كه آپ " فوق الذين كفروا الى يوم القيامة . " ك بعد ر تھیں جس سے ظاہر ہوتاہے کہ میں :"الى يوم القيامة ، " يعن قيامت ك ون تك تو وفات نہیں یا کیں سے۔ ہاں جس دن اسر افیل کی قرما کھو تکی جائے گی اور سب مردے زندہ مول کے اس دن حضرت مسے و فات یا کیں گے۔واہ رے تفتر یم و تاخیر اور واہ رے تیر اخار ق عادت بتیجہ۔ پس اصل بات یم ہے کہ حضرت مسے فوت ہو چکے پھر دافعك كے متعلق يہ عرض ب كدوه ي كيعدره كالفظ صاف اسبات كو ثابت كرتاب كه بيره جسماني رفع نسیں بلحہ روحانی رفع ہے۔ کیونکہ توفی کے بعد آنے کا قرینہ صاف اس بات کو ظاہر کرتا ے كہ يدرفع روحانى م - پر "رافعك الى" يخ "رفع الى الله" ، ن "رفع الى السيماً"اورنه بى اس كے ساتھ جسد والعنصدى كافقره بك اس سے مي كازندہ بجسده العنصوى تشليم كراياجائد فيرآيت: "ولوشئنا لرفعناه" يمال باوجود" اخلد الى الارض"كة قرينه بالاتفاق روحاني رفع مرادب نه جسماني جواس بات كي اور بھي تائيدكر تاب كه رفع الى الله يدر فع روحاني مراوب نه جسماني بمر حديث: "اذا تواصع العبد رفعه الله الى السمأ السابعة . "من باوجود يك بيه بتايا كياب كه تواضع س الله تعالی انسان کو ساتویں آسان پر اٹھالیتا ہے۔ پھر اس دفع سے روحانی رفع ہی مراد ہے۔ ابیاہی وعا: "بین السجدتین" کے فقرہ وارفعنی اس کی اور بھی تائیر کرتا ہے۔ تمازی جو فقرہ یو لتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اور مولوی صاحب کا آیت "فلما دوفیتنی . " کے









:

#### P . F

متعلق صرف سفارش کامسکلہ لینا یہ بااکل غلط ہے۔ کیونکہ سوال یہ ہواہے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو تعلیم دی کہ تم لوگ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بہاؤ۔اب اس کے جواب میں مسیح کتے ہیں کہ میں نے ایبا نہیں کمااور نہ ہی میری زندگی میں ایبا عقیدہ پیدا ہواا بعدید غلط عقیدہ میری وفات کے بعد ہوا۔ جس سے مجھ پر الزام نیس آسکتا۔ اب و کھو خدا تعالیٰ کاسوال کیاہے اور مس کے جواب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔اس کے سبب اپنی بریت کرانا چاہے ہیں یا سفارش ببیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا پھر جب مولوى صاحب نے آیت :" ما كان للنبى .. الغ" ے يہ الت كيا ہے كه ني كومشركين کی سفارش کرنے کی اجازت سیس تو پھر تعجب ہے کہ خود ہی اس کے بر خلاف حضرت مسے کو اس کے بنچے لاتے ہیں۔ (مولوی شاء اللہ نے مخفی سفارش کا لفظاید لاہے۔ سفارش نہیں کما۔ مرتب) پھر مولوی صاحب نے جوبہ فرمایا ہے کہ متوفی چونکہ صیغہ اسم فاعل ہے جو محکلم کے دنت تکلم کے بعد پیدا ہو تاہے۔ ہمیں کب اس سے انکار ہے۔ ہم بھی تو بھی کہتے ہیں کہ مسيحاس وعدے كے بعد بى فوت ہو گئے۔ بھر مولوى صاحب نے خلت كے متعلق اذا خلوا کی مثال دے کریہ کماہ کہ خلت کے معنے میں گزرنے کے نہ کہ مرنے کے۔اس کے جواب ش يه عرض ب-إذا خلوا كيعدال صلب اور"قد خلت من قبله" يل من صله يمر "افائن مات او قتل" كا قريد ماتم ياا براج جس ع فلت كے مع اس جكم الحاقاس قرینہ کے موت بی ہو سکتے ہیں۔ پھر اسان العرب میں لکھاہے:"خلافلان ای مات

ا مولوی غلام رسول صاحب! مسیح موعود کے حواری اور مہدی مسعود کے مرید ہو کرابیاصر سے جھوٹ ہر گزیبا نہیں۔ کس آیت بیں ہوادر کس نے بیر ترجمہ کیایا مطلب بتلایا ہے کہ حضرت عینی بیہ جواب دیں گے کہ میری زندگی میں ایسا عقیدہ پیدا نہیں ہوابا تعہ بیہ غلط عقیدہ میری وفات کے بعد پیدا ہوا۔ افسوس فرجی مناظرات میں بھی لوگ راستی اور راست گوئی کے پاید نہیں رہے۔ اس افتراء کا جواب نوٹ نمبر ۲ میں ملاحظہ فرماویں۔ (مرتب)











#### TOA

اس آیت بیس بتایا گیا ہے کہ جو شخص مفتری ہواور اپنے دعویٰ بیس سچانہ ہووہ کامیاب شیں ہوتا۔ پھراییای جو لوگ یچ مدئی کے مکذیٹن ہیں۔ وہ بھی طالم اس ہیں اور وہ بھی سچے مدئی کی کامیانی بیس روک ڈالنے بیس کامیاب شیس ہوتے۔ اب دیکھواور غورے دیکھوکہ حضر ت مرزاصا حب نے جب وعویٰ کیااس وقت صرف اکیلے سے۔ اس کے باوجود مکذیئن کی سخت سے سخت مخالف کو ششوں کے لاکھوں انسانوں کا آپ کی تصدیق کرنااور آپ کو قبول کرنااس آیت کی روسے اس بات کازیر وست جوت ہے کہ حضرت مرزااپ وعویٰ بیس ہچ ہیں۔ اور آب کو روسے اس بات کازیر وست جوت ہے کہ حضرت مرزااپ وعویٰ بیس ہو ہیں۔ اور باوجود سخت سے تحت مخالف کو مشتوں کے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس بات کی تائیہ مولوی شاء باوجود سخت سے تحت مخالف کو مشتوں کے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس بات کی تائیہ مولوی شاء باوجود سخت سے جس کہ کو شیس ہوتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے تفییر شائی کے مقد مہیں ص ۱۱ اللہ صاحب کی تحریب کی توت کی ترقی نہیں ہوتی بات وہ بال ہیں جو انہوں اور قوا نمین اللی ہیں جس کو انہوں نے تفیر شائی کے مقد مہیں ص ۱۱ واقعات گزشت سے بھی اس امر کا ثبوت ما ہے کہ فدانے بھی کی جھوٹے نبی کو مرسزی واقعات گزشت سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ فدانے بھی کی جھوٹے نبی کو مرسزی واقعات گزشت سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ فدانے بھی کی جھوٹے نبی کو امرسزی گروت مخالف بھی دیکھوٹے نبی کو مرسزی واقعات گزشت سے بھی اس امر کا ثبوت ملت ہے کہ فدانے بھی کی جھوٹے نبی کو امت کا قبوت مخالف بھی دیکھوٹے نبی کی امت کا قبوت مخالف بھی دیکھوٹے نبی کو امرسزی گروت مخالف بھی دیکھوں تباہے ہیں۔

اب دوستواغور كرك اس تحرير كوملاحظه كروكه اس قاعده كي روسے جو مولوي

ا مولوی شاء الله صاحب نے صدارت کواس لفظ پر توجہ دلائی کہ منکرین مرزا کو ظالم کما گیاہے۔ کیاہم کو بھی اجازت ہوگی کہ ہم مریدین مرزا کو ظالم کمیں۔ مولوی غلام رسول صاحب نے کماہم نہیں کہتے قرآن کریم کمتاہے۔ مولوی شاء الله صاحب نے کماہم بھی قرآن کی شادت ہے کمیں گے۔ میاں نظام الدین صاحب صدر نے فرمایا پیٹک آپ بھی کمہ سے جسی قرآن کی شادت ہے کمیں گے۔ میاں نظام الدین صاحب صدر نے فرمایا پیٹک آپ بھی کمہ سے جسی ہوں گاء الله صاحب نے کما کو صدر صاحب نے اجازت دے دی ہے گھر جس ای این ایک بیندی جس نہیں کموں گامر حبا! (مرتب)

ما سا

学









#### 4 4 9

ثناء الله صاحب في بيان كياب اس الص الحرح بمار المحضرت مرز اصاحب كي صداقت کھلے طور سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی تحریر اور حضرت مرزا صاحب کی صداقت کا ای طرح سے کھلا جوت کے ہے:" الفضیل ماشھدت به الاعداء. " رومرك آيت : "ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا . سورة بنى اسد ائیل پ ۱ ۱ مطلب ایعنو نیای ہم عذاب نہیں بھیجا کرتے جب تک کے پہلے کوئی رسول مبعوث نہ کرلیں۔اس آیت ہے بھی حضرت مرزاصاحب کی صداقت کا جُوت ملتا ہے۔ کیونکہ اس میں بتلایا ہے کہ ونیامیں عذاب آنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ضرور کوئی رسول بھیجتا ہے۔اب دیکھو دنیا ہیں ہر طرف عذالاں کا ظہور ہے۔ کہیں طاعون ہے ' کمیں زلزلہ 'کمیں طوفان 'کمیں قط کمیں جنگوں کے مہیب نظارے کہ جن کی نظیر پہلے زمانوں میں ہر گز نہیں ملتی۔اب جبکہ بھی عذاب جو پہلے رسولوں کے وقت آئے اور اس آیت ک روے ان رسولوں کی صداقت کی دلیل ہے تو کیوں نمی عذاب اس خدا کے بر گزیدہ د سول کی صدافت کی دلیل نہیں جو ان عذابوں کے ظہور سے پہلے آیا اور اس نے ان عذابوں کے ظہور کی خبر بھی پہلے سے سنادی۔ چنانچہ آپ کے الهام ذیل کو غور سے ملاحظہ فرمایا جادے۔ "ونیا میں ایک نذر آیا پر دنیانے اس کو قبول نہ کیالیکن خدااے قبول کرے گا۔ اور بوے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ "اب دیکھواس المام میں بیہ متایا ہے کہ ایک نذير آياجس سے بيد ظاہر مو تاہے كه بيد نذير آنے والے عذابول كى خبر ويتاہے بھر ونياكالفظمتان ہے کہ وہ عذاب ساری دنیائے لئے ہوں گے۔ پھر پیہ کمنا کہ دنیائے اے قبول نہ کیا۔ اس ے بتلایا کہ اس کے انکار کی وجہ ہے وہ عذاب آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ اور بڑے زور آور حملوں ے اس کی سٹائی ظاہر کرے گا۔اس سے بیہ بتایا کہ وہ عذاب خدا کے زور آور حیلے ہوں گے۔ جن سے دنیا کی قوموں اور سلسلوں کو تو نقصان منبے گا۔ لیکن خدا سے اس نذیر اور رسول کی سیائی ظاہر ہو گی اور وہ اس سے ترقی کرے گااور ہوسے گا۔اب دیکھوکہ اس آیت اور اس الهام کی روہے جو تبل ازونت شائع ہوا کس طرح دنیا میں مختلف قوموں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔





.

#### P10

لیکن خدا کے نقل سے مرزاصاحب کا سلسلہ اس سے ترقی پر ترقی کررہاہے کیا۔ اس آیت کی روسے روزروشن کی طرح ثامت نہیں ہو تاکہ حضرت مرزاصاحب اپنے دعویٰ میں سپچ اور واقعی خدا کی طرف سے ہیں۔

دوستوا غور کرو پھر غور کرو تیری آیت: "فان لم یستهیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله ، سوره هود ب ۱۲ "میا مطلب ایخ اگریه مکر لوگ اس اعجازی کلام کامقابله نه کریں تواے طالبان حق تم اس بیچه کو بھی سجھ لوکه یہ اعجازی کلام بوری طاقوں کا بیچه نمیں بلکہ علم اللی سے ظاہر ہوا۔

یہ آیت بھی حضرت مرزاصاحب کی سپائی کی زیر دست دلیل ہے۔ کیونکہ آپ

نے جن تصانف کوا بجازی رنگ میں چین کیاان میں کی کا بھی دنیا میں جواب نہیں لکھا۔ اس

وقت ہم بطور مثال کے الجازاحمہ کی کو لیتے ہیں جس کے ساتھ دس ہزار کاانعامی اشتمار بھی دیا

گیااور جے خصوصیت کے ساتھ مولومی ثاء اللہ صاحب کے مقابلہ کے لئے لکھا۔ اب دیکھو

کہ باوجود یکہ مولومی صاحب مولومی فاضل بھی ہیں اور شب وروز تحریر اور تصنیف کا کام بھی

کہ باوجود یکہ مولومی صاحب مولومی فاضل بھی ہیں اور شب وروز تحریر اور تصنیف کا کام بھی

گیار تے ہیں۔ لیکن آپ نے الجازاحمد می کا جواب آج تک نہیں لکھا۔ حالانکہ مولومی صاحب
کے مقابلہ میں لکھنے اور نہ لکھنے کوا تجازی قصیدہ اس میں حضرت میں موعود نے اپنے صدق اور

ا مولوی شاء الله صاحب چونکه شاع نہیں ہیں۔ اس لئے انہوں نے تصیدہ نہ کھا۔ ہاں مرزائی تصیدہ کی غلطیاں اس کثرت سے نکالیں کہ اس کے اعجاز کے بہنئے ادھیر دالے کیا جس قصیدہ میں بے شار غلطیاں نکلیں وہ بھی اعجاز ہے ؟۔ البتہ مولوی صاحب کا رسالہ "الهامات مرزا" مرزائی مشن کے مقابلہ پر معجزہ ثابت ہوا ہے۔ جس نے مرزاک معرکتہ الارا پیشگو کیوں کا تار پود جدا جدا کر دیا۔ اور باوجود یکہ اس کا جواب لکھنے پر مرزاصاحب کو پہلے پانچ سورو پیہ بھر دوسرے ایڈیشن پر ایک ہزرار روپیہ اور اب طبق سوم کے موقعہ پر دو ہزار روپیہ تک انعام کاوعدہ ہے۔ لیکن مرزاجی کو جواب لکھنے کا (بقیہ حاشیہ اس کا عرفیہ پر)







.

#### 111

كذب كامعيار معى قرار دياب عيماكه آپ لكي بين:

فان اك كذابا فاتى بمثلها وإن اك من ربى فيغش ويشبى ويشبى كيامطلب اليخ اگريس الين دعوت بيس جمونا بول تو مولوى شاء الله صاحب اس كى مثل ضرور مالا كيس كي مثل ضرور مالا كيس كي مثل الريس اكريس رب كى طرف سے بول تو مولوى صاحب پر پرده دال ديا جادے كا۔

دوستواب غور کرواور خدا کے لئے غور کرد کہ مولوی ثناء اللہ صاحب ہمیشہ کما

کرتے ہیں کہ الی پیشگوئی اور نشان کہ جس پر مرزا صاحب نے اپنے صدق دعویٰ کا انحصار

رکھا ہو ہر گز ظہور ہیں نہیں آیا۔اب دیکھو کہ بیر سمی قدر زیر دست نشان ہے جو ظاہر ہوا۔

کیااس سے کوئی انکار کر سکتا ہے ؟ اور کیا بیہ نشان آیت موصوفہ کی روے اس بات

کا زیر دست ثبوت نہیں کہ فی الواقع حضرت مرزا صاحب اپنے دعویٰ ہیں سے اور خداک

طرفء يار

311

چو تقی آیت: "کتب الله لاغلبن انا ورسلی، سورة مجادله ب۲۸"
کیامطلب یخ الله نے یہ قانون لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول بی عالب ہواکرتے ہیں۔
یہ آیت بھی حضرت مرزاصاحب کی صدافت کے ثبوت میں ایک زیر دست دلیل ہے۔
کیونکہ اس میں بتائیا ہے کہ خداکار سول اپنے مخالفوں پر غلبیا تا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی رو

(عاشيه گزشت صفيه) حوصله نه جوار اعجازيه به كه قاضى ظفر الدين صاحب مرحوم پروفيسر اور تثيل كالج لاجور نے ايك زيروست عرفى قصيده رائبه بجواب قصيده مرزائيه لكھا تھاجوانل حديث كے كالمول ميں طبع جو چكاہے۔اب انشائلله !كتابل صورت ميں نكے گا۔ باوجود اس كے پھر مرزائيول كايہ كمنا ہمارے قصيده كاجواب كى نے نہيں لكھا۔ صرتح كذب ہے۔(مرتب)











### صدافت دعويٰ مر زاصاحب

(دوسر ایرچداز مولوی غلام رسول ضاحب)

صاحبان آپ نے دکھے لیا کہ مولوی صاحب اپنا دعا ثامت کرنے کے لئے کی آیت کو پیش شیں کر سے اور صرف حدیث کی طرف رجوع کیا۔ اب اس کے متعلق کیا عرض کیا جائے گیا حدیثین قرآن پر مقدم ہیں جب قرآنی تکھات کی رو سے حضرت میں فوت شدہ ثامت ہیں جیسا کہ کل 4 ما پریل کے پرچوں میں قرآنی آیات سے اس کا جوت کائی طور پر دیا گیا ہے اور مولوی صاحب نے حدیث نزول کو پیش کیا۔ ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن نزول کے یہ کمال معنے ہیں کہ واقعی یہ نزول جسمانی نزول ہے۔ و کیمو قرآن میں لو ہو اور لیاس اور چار پا کیول کے متعلق لفظ نزول استعال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ :"انزلنا المحدید" اور :" انزلنا الکم من الانعام ، "اور :" انزلنا علیکم لباسا ، " سے ظاہر ہے اور عربی زبان میں مسافر کو نزیل کتے ہیں۔ کیاس سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسافر آ بیان سے اثرا کرتے ہیں۔ پھر قرآن میں :"انزل الله الیکم ذکرا درسول یہ بلوا علیکم ایت کرتے ہیں۔ پھر قرآن میں :"انزل الله الیکم ذکرا درسول یہ بلوا علیکم ایت الله ، "بھی آیا ہے۔ دکھو سورة الطلاق اب دیکھواس آ بت میں آ تخضرت منافق کے صعلق الله کرمایا گیا کہ اس رسول کو الله تعالی نے اتار اہے۔ اب کیاس کا یہ مطلب ہوگا کہ آ پ آ سان

17

#### 11/4

نے اترے اور جسمانی نزول کے ساتھ اترے۔

ہاں! اس نزول سے مرادروحانی نزول ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خداکی طرف سے روحانی قرب کے لئے روحانی سے روحانی قرب کے لئے روحانی نزول فرمائیں گے۔ یعنے مبعوث کئے اس جادیں گے۔

پس آنے والے مسے کے نزول سے مراد حضرت مسے علیہ السلام کا جسمانی نزول نہیں بعد اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مخص حضرت مسے علیہ السلام کے رنگ میں اور اس کی











114

ہے اترے اور جسمانی نزول کے ساتھ اترے۔

ہاں!اس نزول سے مرادروحانی نزول ہے جس کا بیہ مطلب ہے کہ وہ خدا کی طرف سے روحانی قرب کے لحاظ سے رفعت حاصل کر کے پھر اصلاح خلق اللہ کے لئے روحانی نزول فرمائیں گے یعنے مبعوث کئے اس جاویں گے۔

پس آنے والے می کے زول ہے مراد حضرت می علیہ السلام کا جسمانی نزول شہیں باعد اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک فخض حضرت میں علیہ السلام کے رنگ بی اور اس کی مشاہدت بیس آئے گا۔ جیسا کہ سورہ نور بیس بتایا گیا ہے۔ ویکمو آبت: "وعدالله الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کمااستخلف الذین من قبلهم . "جس کا یہ مطلب ہے کہ آنخضرت علی کے خلفاء موسوی سلسلہ کے خلفاء کی مانٹر ہوں گے اور ظاہر ہے کہ حضرت میں علیہ السلام حضرت موکی علیہ السلام کے سلسلہ کے خلفہ بیں۔ جیساکہ آبت: "ولقد آتینا موسسی الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسمل واتینا عیسمی ابن مریم البینات ، " ہے ظاہر ہے۔ پس اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آبت استخلاف کے حرف کماے مخبہ بیں جن کی مما ثمت میں جمہے بیں جن کی مما ثمت میں جمہے بی جن کی مما ثمت میں جمہے جاوے گا۔ جیساکہ حضرت میں کھے جاوے گا۔ جیساکہ حضرت میں مورث میں مورث کی مراقہ ہے کہ مولوی

317

ا - آپ نے یا تو مولوی شاء اللہ کا مطلب سمجھا نہیں یادانستہ تجابل کیا۔ مولوی صاحب نے تو صاف صاف اس حدیث کا مضمون کھول کھول کر بیان کیا ہے: (۱)..... مسیح موعود کا مدینہ منورہ میں فوت ہونا۔ (۲) ..... مرفد مبارک میں دفن ہونا۔ بس بید دو نشان محوجب حدیث شریف مسیح موعود کے ہیں۔ آپ روحانی نزول کمیں یا جسمانی اس سے کیا فاکدہ جب تک آپ ان دوباتوں کاجواب نہ دیں۔ ساری تقریر ہے معنے ہے۔ آپ نے ان کاجو جواب دیا ہے۔ دہ ہمارے سامنے ہے۔ (مرتب)









#### MIA

صاحب نے بدف معی فی قبری کو آج پھر پیش کر دیا اے ہے۔

کیا مولوی صاحب کے پاس قر آنی آیت سے کوئی آیت اپند عافات کرنے کے

لئے نہیں ہے ؟۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قبر سے مراد ظاہری قبر نہیں بائعہ مرز فی قبر ہے اور
ظاہری قبر کو مراد میں لینا حضرت عائش کے رویا نے صالحہ کے بر ظاف ہے۔ کیو فکہ حضرت
عائشہ صدیقہ نے اپنے حجرے میں عین چاند و کھے تھے۔ اگر مین نے واقعی آپ کی قبر میں
و فن جونا تھا تو چارچاند ہوئے نہ تین۔

چر مولوی صاحب نے حضر ت مین کی عمر کے متعلق کیا ہے۔ اس کے متعلق سے عرض ہے کہ حضر ت سیدنا مین موعود بہیشہ تخیفنا عمر کا اظمار کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی مختلف تحریروں سے فلا ہر ہے۔ اب دعوی العام کی مدت کو دیکھا جادے تو دہ عمر ۲۵/۲۵ سال کی عمر کا ہے جس کے بعد مہمال تک زندہ رہے۔ اب کیااس سے عمر والی عدیث پوری سال کی عمر کا ہے جس کے بعد مہمال تک زندہ رہے ساتھ آخری فیصلہ میں آپ اول ضرور نہیں ۲ مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ میر ہے ساتھ آخری فیصلہ میں آپ اول ضرور فوت ہوگئے۔ اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ مولوی صاحب نے اس فیصلہ کے اشتمار کے جواب میں ہو بھواس کو ہم پڑھ کر ساتے ہیں مولوی صاحب لکھتے ہیں تمماری کو کیوں ذکر نہیں کیا جاتا دو بھواس کو ہم پڑھ کر ساتے ہیں مولوی صاحب لکھتے ہیں تمماری سے منظور کو سکتا ہو میں اور نہ کو کی دانا سے منظور کر سکتا ہے۔

ا کیاآپ کو حدیث ہے انکار ہے۔ خصوصاً لیک حدیث ہے جس کو مر زاصاحب نے خودای مدعا کے لئے چیش کیا ہوا ہے۔ کیاشر انظ مباحثہ میں حدیث کو داخل نہیں کیا گیا۔ افسوس کامقام ہے کہ مر زائی مناظر کیا کہ رہے ہیں۔ (مرتب)

۲ سفیمت ہے کہ یمال آپ نے ظاہری عمر مراد لی 'روحانی عمر نہ کہ دی جس کا حساب کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ (مرتب)

MA

学







≣ ഥ



اب دوستوا غورے سنواور دیکھو کہ بیر مبالدات کی دعاجو حفرت میں موعود ک طرف سے شائع ہوئی جب مولوی صاحب نے اسے منظور ہی نہیں کیا تواس فیصلے کا مطلب کیا؟۔ پھر کیاآپ کی طرف سے اخبار میں یہ نہیں لکھا گیاکہ خدا تعالی جھوٹے 'و غاباز 'مفسد اور عافر مان لوگوں کو لمی عمر دیا ر تا ہے۔

اب غورے و محصو کہ مولوی صاحب کی بد عبارت کیا فیصلہ کرتی ہے ؟۔ بال! مولوی صاحب اگر حضرت مرزاصاحب کے فیصلہ والی تحریر کومنظور کر لیتے تو پیشک پھر جو کھ جائے گتے۔

بال اب شک مفرت مرزاصاحب نے اعازاحری کے صفید سے سرید لکھاہ کہ واضح ہے کہ مولوی شاء اللہ کے ذریعہ سے میرے تمین نشان ظاہر ہول گے:

(۱) .....وہ قادیان میں تمام پیشگو کیوں کی پڑتال کے لئے میرے یاس برگز منیں آئیں سے اور سی پیشگو ئیول کوانی قلم سے پیش کرناان کے لئے موت ہوگ۔ (۲).....اگراس چینج پروہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے تو

وہ ضرور پہلے مریں گے۔

319

(m)....اور سب سے پہلے اس ار دو مضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجزره كرجلدي ان كى روسايى دامت بوگ ـ

اب دوستوغور کروکیا مولوی صاحب نے حضرت مرزاصاحب کابیہ چیلنج منظور کیا

ا انتا توجمیں اعتقاد ہے کہ مرزائی جماعت عجیب فوٹو گراف ہے جو آوازاس میں قادیان ہے داخل کی جاتی ہے وہی ادا کرویتے ہیں۔اس میں کسی قتم کی خیانت نہیں۔نہ کسی فتم کی دیانت ہے کہ مرزا صاحب کے سارے اشتہار میں مبللہ کا لفظ بھی درج نہیں محر قادیان کی آواز میں جو مباہلہ لگلا توبس سب مرزائی مباہلہ مباہلہ کھنے لگ گئے۔حالا نکہ وہ صرف دعائے مرزاہے جس کامبللہ کمنانہ صرف دھوکہ خوری بلحد دھوکہ دبی ہے۔ (مرتب)







#### ~ \* \*

اگر منظور کرتے توبے شک احمد بیگ کی طرح اور ڈوئی امریکن اور مولوی اساعیل علیگڑھ اور چراغ الدین جمونی کی طرح ضرور پہلے سرتے۔

اور مولوی صاحب کا اتھ بیگ کی لڑکی کے متعلق اعتراض کرنا غلط ہے۔ کیو مکہ جب المام: " یا ایتھا المرء نہ توبی توبی " ے ظاہر ہے کہ وہ نکاح کی پیشگوئی مشروط لا قوع وعید تھی اور وعید ہے پہلا حصہ اتھ بیگ کی موت نے پوراکر دیا اور دوسر ہے حصہ ہے انہول نے توبہ سے فائدہ اٹھایا اور حضرت مسیح موعود کی خدمت میں دعا کے لئے خط لکھا تو وعید علی گیا اور وعید شخ مختم اذا فات العشد وط کے مطابق ظہور میں آئی اس

اور یہ کہ مولوی صاحب کا جیب دعوۃ الداع کو پیش کرنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ
اس الهام کے یہ معنے ہیں کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں یا کروں گا۔ اب بیشک
اگر مولوی صاحب حضرت مرزاصاحب کی فیصلہ والی تحریر کو منظور فرماتے تو ضروریہ وعا
آپ کی قبول ہوتی لیکن چونکہ یہ دعا مباہلہ کی دعا تھی جیسے کہ مولوی صاحب کے نامنظور
اپ کی قبول ہوتی لیکن چونکہ یہ دعا مباہلہ کی دعا تھی جیسے کہ مولوی صاحب کے نامنظور
اپ کی قبول ہوتی لیکن چونکہ یہ دعا مباہلہ کی دعا تھی جیسے کہ مولوی صاحب کے نامنظور

اور مولوی صاحب کا یہ کمنا کہ یہ صرف دعا تھا۔ اگر دعا تھی اور مولوی صاحب کی منظوری اور نامنظوری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا تواس کا کیا مطلب کہ مولوی صاحب کی سنظوری اور نامنظوری کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کو مباہلہ کے لئے بلایا گیااور آپ نے اس سے اٹکار کیا۔

بھر تعجب کہ آپ فیصلہ کے اشتمار کوباربار پیش کرتے ہیں میں پوچھتا ہول کہ کس

ا - پہلے آدی کہتے ہوئے کچھ توخوف خداول میں لائے۔ نی اور رسول کے ساتھ کی عورت کا نکاح ہو نااس کے لئے عذاب ہے۔ بارحمت موجب برکت ؟ توہ ہے آگر ٹلتا ہے توعذاب ند کہ رحمت۔افسوس ہے۔(مرتب)

MY









#### TTP

مقررہ کے مطابق بتلاؤل کہ حفرت مسیح موعود کے زمانہ کا نقشہ ہمارے حضور علیہ العساؤة والساؤة والساؤة مارے حضور علیہ العساؤة والسلام نے کیابتلایاہے:

"ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد مشكوة باب نزول عيسى بن مريم"

یعے مسیح موعود کے زمانہ میں لوگوں کے بھن و حسد سب دور ہو جاویں سے اور وہ مال کی طرف بلائے جاویں سے تو کوئی قبول نہ کرے گا۔اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں عموماً لور مرزاصاحب کے مریدوں میں خصوصاً یہ حالت ہے ؟۔ میں اس کا جواب اپنے الفاظ میں نہیں دیتا۔ بلحہ خود مرزاصاحب کے الفاظ سنا تا ہوں۔ مرزاصاحب فرماتے ہیں:

"ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص الجیت اور تمذیب اور
پاکدلی اور پر بیزگاری لورللہی محبت باہم پیدا نہیں کی۔ بیس انہیں سفلہ اور خود خرض اس
قدر دیکتا ہوں کہ وہ اونے اونے خود خرضی کی بناء پر لڑتے اور ایک دوسرے سے دست
بدامن ہوتے ہیں۔ ہمااو قات گالیوں تک نوست پہنچتی ہے اور دلوں بیس کینے پیدا کر لیتے ہیں
وغیر ہے۔"
(اشتمار المحقد شماوت کالحرق میں 1000)

غرض مرذاصاحب ند تواشاعت اسلام می کامیاب ہوئے اور نہ تنذیب و نقذی میں بلحد اپنے سارے پروگرام میں فیل نظر آتے ہیں۔

تفیر شائی کے حوالہ سے جھوٹے نبی کی بلت جو کما گیاہے وہ در ست ہے۔ مرزا صاحب جو چند ہوم تک ع رہے اس کی دجہ یہ تھی کہ وہ کھل کر نبوت کے مدی نہ تھے بلکھ نبوت محمدیہ کے دامن سے لیٹنے رہے اور یہ کتے رہے :

من نیستم رسول نیا ورده ام کتاب
جو یول ده اتباع محمدی میں ہوں۔ اس لئے فدائے چند ہوم مسلت دی۔ چو نکہ
نبوت محمد یہ کی آڑ میں رہے تھے۔ اس لئے فدائے ان کی موت بھی ایک ادلیا فلام محمد کے
مقابلہ میں بھیجی۔ جس کی فلامی کا ثبوت خوداس کے نام سے فلاہر ہے۔ یعنے:







:

#### MYY

ے جواب لکھنے سے عاجزر ہے اور مولوی صاحب کا بیر کہنا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ امر تسر کی رائے کے مفعول بہ باوجود یکہ اسے ذہر جائے محر پیش لایا گیا۔

اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ شائد مولوی صاحب الا قواء جائز کامسلہ

ہول گئے جواسی عرض نے شاعروں کے لئے بطور تخفیف کے جائزر کھا ہے۔ ایمای

مولوی صاحب نے ارض جو لر پراعتراض گیا ہے جوای متم کا ہے سواس کا جواب بھی پہلے آچکا

کہ اقواجائز ہے اس۔ پھر مولوی صاحب نے مرزاصاحب کے مقابلہ میں سوای دیاند کو چیش

کیا ہے مگر آپ کا یہ چیش کرنا تیاس مع الخارق ہے۔ کیونکہ کمال دہ مخض جوالمام کادعوی کرتا

ہوار المام کی منا پر اینادعوی چیش کرتا ہے اور کمال سوای دیاند جو ویدوں کے بعد المام کا اس میں غور کرو۔

قاکل ہے نہیں غور کرو۔

قرآن نے تکھا ہے کہ جو مخص خدار افتراء کرے وہ کامیاب نہیں ہو تانہ یہ کہ مام کامیانی جیسے کہ گدی نشینوں کو اور مولوی صاحب کا یہ کمناکہ مر ذاصاحب نے اپنی جماعت کے متعلق شکایت تکھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداد موئی بیخ ۱۸۹۳ء کی باست ہے۔ 326 اس کے بعد حضرت صاحب نے تکھا ہے کہ میری جماعت بیں ایک لاکھ سے بھی ذائدلوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا نمو فہ رکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہووہ جو عبدا تکیم کو تکھا گیا پھر جس تحریر کی بنا پر مولوی صاحب نے اس کی نسبت حضرت مر ذاصاحب نے اس کے نیچ خود مولوی صاحب نے اس کی نسبت حضرت مر ذاصاحب نے اس کے بیچ خود میر نوٹ دیا ہے کہ مر ذاصاحب کہ بیربا تیں ہماری عزیز جماعت کے لئے بعلور تھیجت کے ہیں جس سے ظاہر میر نوٹ دیا ہے کہ مر ذاصاحب کا معاان الفاظ سے جن کی بنایہ مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے

ا علم عروض من تواس کو معیوب کلما ہے جوالہ مندرجہ ذیل طاحظہ ہو:" ان تغیر المجری الی حرکة بعیدة کما اذا بدلت الصنمة فتحة اوبالعکس فهو عیب فی القافیه (محیط الدائرہ ص ۱۱۰) " یخ حرکت کاردوبدل قائیہ من عیب ہے۔ کیا عیبدارکلام میں ورجہ اعجاز پر ہو سکتا ہے ؟۔ (مرتب)







**■** 🖺

327

ا - ہوش ہے کمو کیا کتے ہوا یک ہو گئے یا گن ایک ہوگئے کیا لا ہوری اور جاپوری پارٹی کا ختلاف بحول گئے ؟۔ (مرتب)

۲- مرزاصاحب کی کتاب چشمہ معرفت میں صاف مرقوم ہے کہ تمام دنیا میں ایک قوم اسلام کی ہوگی۔ افسوس ہے مرزائی مناظر مرزاصاحب کی کتاب کو بھی بن دیکھے جواب وے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرزائی مناظر پر کوئی خاص حالت طاری متحی۔ (مرتب)

or





**■** 🕒

الدین ، " کے خلاف ہے اور آگر کی بات ہے تو آنخضرت کے اس فرمانے کا کیا مطلب کہ میری امت تمتر فرقے ہوجائے گی جن میں سے ایک آخری نابی ہوگا جو مسیح موجود کی جماعت ہوگی جو مسیح موجود کی جماعت ہوگی جو مسیح موجود پر ایمان لانے کی دجہ سے نابی ہوگی اور باقی پھر فرقول کا نامری ہونا حضرت مسیح موجود کے انکار کی دجہ سے ہوگا۔

پر صدیث: "لتتبعین سنن من کان قبلکم شیرا بشیر ذراعا بذراع " من ظاہر ہے کہ آنخفرت علیہ نے فرملیا کہ اے میری امت کے لوگوا تم یمود کی جدراع علی جاری ہے کہ جب چال چلوگ جس سے ظاہر ہے کہ یمود کی شرارت کارنگ آئے گالوروور تگ یی ہے کہ جب بود کی چال جلوگ آئے گالوروور تگ یی ہے کہ جب بمود کے پاس حفرت میں آئے توانہوں نے اسے تبول نہ کیا۔ ای طرح جب امت محدید میں موجود آئیں کے یہ بھی اسے تبول نہیں کریں کے لور انگار کریں گے۔

اور مولوگ صاحب کاب کمتاکہ مر ذاصاحب نے کھل کرد عویٰ نبوت نہیں کیا۔ یہ عجیب آپ نے کما کیا کھل کر دعویٰ کرنے کی بھی کمیں خصوصت بتلائی ہے۔ قرآن کر یم ہمی قوصرف: "من اظلم معن افعری علے الله کذباً، "فر ملیا یخنے فدا پر افتراء کرنے والا کامیاب نمیں ہوتا۔ اور مولوی صاحب کاب لکمتا کہ آنحضرت علیہ کی نبوت کی آڑیں نبوت کادعویٰ کیا ہے۔ اس لئے قدر ہے۔ اللہ اللہ اکواکر اس طرح کادعویٰ نبوت کی آڑیں نبوت کادعویٰ کی نبوت کی ہنگ کرے توابیا مفتری جلد ہلاک ہوتا چا نبوت ہوتا چا ہے۔ اس مسلت دی جاتی اند اللہ الداری صاحب کی تحریر کی دوستو فور کروکہ مولوی صاحب کی تحریر کی دوسے جوا

بھراس پر بھی خور فرماہ یں کہ جب میج کے اٹھا سے ۲۷ فر قول نے ماری معاقبا آو دہ سب قبول کس طرح کرتے کیونکہ ۷۳سے ماجی تو صوف ایک بی فرقہ مثلایا جمیاجس فرقہ سے ہونے کاشرف خدا کے فعل سے اس فاکسار راقم کو بھی حاصل ہے۔ کیونکہ ہم نے خدا

نہوں نے تغییر شائی میں لکھی اور ایبانی قرآنی آیات کی روسے جو پہلے برچہ میں ذکر کی سیس

کس کھلے طور پر حفرت مرزا صاحب کی صدافت ظاہر ہے۔ اس مبارک وہ جو صدافت کو

00

328









تبول کرہے۔



کلڈیب دعویٰ مرزاصاحب سبہ آوی پرچہ نبرس (ازمولوی ثاواللہ صاحب)

ا حرآن مجید میں حضرت مسیح کے آنے نہ آنے کا ذکر کی تفی کرنے ہے مراد مولوی صاحب کی بیہ ہے کہ تنصیل اور داضح طریق سے نہیں جس پر (بقیہ حاشیہ اسطے صغہ پر)

330

20

#### ~~

عدیث ند کور میں کون مخف مراد ہے جھے اس سے حث نہیں جو بھی ہواس کا انقال مدینہ منورہ میں ہونا اور مقبر سے مبارک میں دفن ہونا صر تک الفاظ بیں قد کور ہے۔ معنوی دفن اور معنوی جسم کاما نتاان لوگوں کاکام ہے جو اکبربادشاہ کے نوری کیڑوں پر ایمان رکھتے ہوں۔

(حاشيه كزشته صفحه) مخالف كو مجال دم زدن نه جو ال حديثول مي واضح ہے۔

邻







:

#### ٠ ٣٠

حدیث ندکور میں کون محض مراد ہے جھے اس سے حث نہیں جو بھی ہو اس کا انقال مدینہ منورہ میں ہونا اور مقبرے مبارک میں دفن ہونا صر تح الفاظ بیں قد کور ہے۔ معنوی دفن اور معنوی جسم کا ما نتاان لوگوں کا کام ہے جو اکبر بادشاہ کے نوری کپڑوں پر ایمان رکھتے ہوں۔

(حاشيه گزشته صغه) مخالف كو مجال وم زدن نه جو- بال حديثول مي واضح ب\_ ای لئے مولوی ثاء الله صاحب نے بھم علم مناظرہ صاف اور سید حارات اختیار کیا جس میں مخالف کودم زون کی مجال نہ ہوسکے۔ چنانچہ ایبانی ہواکہ مولوی صاحب نے جو مدیث نزول مسے کے متعلق بیان کی تو مرزائی مناظر سے پچھے نہ بن پڑا۔ سوائے اس کے کہ طعنے کے طور پر کنے لگے کہ مولوی صاحب قرآن پیش نہیں کرتے۔ حدیثیں لاتے ہیں حالا فکداس میں دمز ی سی ای حکت سے ظیفہ ٹائی حضرت عمر نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مبتدعین کے مقابله میں قر آن نه پڑھا کرو کیونکہ قر آن میں وہ مسائل اجمالی شکل میں ہیں جن کی وہ تاویل كر ليت يس مديون من تفعيل لمتى ب-اى لئ فرمايا: "فارموهم بالسنة . "ان ك سامنے حدیث پیش کیا کروتا کہ فیصلہ جلدی ہوا یک زمانہ میں مرزاصاحب پر سوال ہوا تھا کہ قر آن مجیدے نزول میں کا جوت دیجے تو آپ نے بوازور مدیثوں بی کے جوت پر لگایا ( المنظر مورساله شادت القرآن صفحات اول) بال آعے عل كريوا كمال كيا توبيك اتا لكماك قرآن کریم میں تطعی اور بقین طور پر ایک ایسے مصلح کے آنے کی خبر تو موجود ہے جس کا دوسرے لفظول میں مسیح موعود عل عام ہونا جائے۔ (شمادت القرآن ص ۱۳ فزائن ج٢ص ١١٠) غور يج جس قدر ميني تان بي كيا كالف اس كن سے خاموش موجائكا-بال جو طریق مولوی صاحب نے افتیار کیا جبکہ شرائط میں حدیثیں داخل ہیں تو پھر کول نہ مدیث کو پیش کیاجاتا۔ آئندہ کومر ذائی اس حدے سیق لے کر شرائط میں مدیثوں کی تھی كروس م قان كے لئے بهت آساني بوگى - (مرتب)









حضرت عائشاً کی نین جاند دیکھنے والی روایت کا پہتہ نہیں دیااگر صحیح ہے تواس کے میں حضرت عائشاً کی خضرت عیسیٰ میں کہ جس وقت حضرت عائشا نے خواب دیکھا تھا۔ اس وقت چونکہ حضرت عیسیٰ دفن نہیں مصبحہ اب تک بھی نہیں۔ اس لئے آپ کو خواب بیں نہیں دیکھائی دیا۔

کما کے لفظ سے میں کامعہد ہونا عمی سال ہاسال سے قادیانی تصانیف عمی دیکھا آتا ہوں۔ عمی نے آج تک دانستہ اس پر توجہ نہ کی تھی تاکہ چوں کو ہننے کاموقعہ ملتارہ محر آج کہنے سے نہیں رک سکتا۔ اے جناب کما در اصل صفت ہے مفعول مطلق بینے استخلاف کی اور مفعول مطلق فاعل کا فعل ہو تا ہے۔ مفعول یہ کی مفعول یہ سے تثبیہ نہیں بھے اس فعل لاحق کو فعل سابق سے تثبیہ نہیں بھے اس فعل لاحق کو فعل سابق سے تثبیہ ہے۔ انہی ھذا من ذاك فالدفع مادو ھم!

عمر كا تخمينه خوب كما كمين سائه كين سرّ كين اى كين نوب اس اختلاف اقوال كواكر آپ تخينه كيت بي توجم اس كوشاعرانه رنگ بين اس شعر كامعدال كه سكته بين :

طق عدو سے فتم مجھ سے کھائی جاتی ہے الگ ہر ایک سے چاہت بتائی جاتی ہے میں نے دعامر ذاکو منظور نہیں کیا۔ اس لئے دعائل محق بہت خوب!

سنے! اول تو میری منظوری پر کوئی بات موقوف نہ تھی۔ دوم میں نے نامنظوری ۱۲۹ پر میل کے ۱۹۰ء کے اخبار ۱۲۹ پر میل کے ۱۹۰ء کے اخبار میر اصاحب نے ۱۹۰ء کے اخبار پر میں ایک اور مرزاصاحب نے ۱۹۰ء کے اخبار پر میں ایک خط میر سے نام پر چمپولیا جس میں پھرای دعا پر فیصلہ موقوف رکھا۔ بھلاا آگر میری نامنظوری ہے اس دعا کا اثر زاکل ہوجاتا تواس وقت مرزاصاحب کا حق تھا کہ صاف اعلان کرتے کہ بس اب وہ دعا منسوخ ہوگئی۔

کھلاالیں دعاہمی منسوخ ہو سکتی ہے جس کی باست خدانے قبولیت کا وعدہ کیا ہو مرزا صاحب کے الفاظ سننے فرماتے ہیں:

" عاء الله ك متعلق جو كه لكما كياب بيدر اصل مارى طرف س نهيس بلحد خدا

06









#### p p 9

- (۱) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو فی اور وفات میں اور موت میں سب کامنہوم ایک ہے۔ قر آن مجید میں جو وعدے حضرت میں کو دیئے گئے وہ سب پورے ہو چکے۔ اس لئے وفات بھی تتلیم کرنی پڑے گئے۔
- (۲) ....... قرآن شريف هي حفرت مسيح كي نبيت دفع الى الله في كورب رفع الى الله في كار فع مسيح الما المستعال مواب ومال مسيح جسما في مراد نميس موسكتي و بسيح اذا حواصع العبد دفعه الله الى العدماء العسابعة!
  - (٢) ولو شئنا لرفعته (٣) ارفعني (في الدعاء بين السجدتين)
- (۳) ...... حضرت مسيح عليه السلام صرف اسرائيلي نبي يتن نزول مسيح تشليم كرنے سے خلاف قرآن لازم آتا ہے۔اس لئے خامت ہو تاہے كہ آپ مر سكے اور آنے والا مسيح چمرى مرزاصا حب ہیں۔
- (۵) ۔۔۔۔۔۔۔ آپ احمد کی بھارت دیتے ہیں پھر دوبارہ آنا ہوتا تواحمہ کے لئے مصدق بھی ہوتے۔
- (۱) ......آپ قرآن شریف کے لئے مبشر ہو کر آئے۔اس لئے آپ کا ذمانہ گزر گیا۔

YO









#### A 6. 0

علیہ السلام نے بھی میے ماصری کا نزول نہیں بتایا۔ بلحہ نزول میے سے مراوبعدت میے محمدی سے محمدی سے مرزا قادیانی ہے۔

(۸) ........... مسیح علیہ السلام ہے جب قیامت کے دن اشاعت حثیث کی نبست سوال ہوگا تو آپ لا علمی کیسے ثابت ہو سمتی ہو سمتی ہو سمتی ہو سمتی ہو سمتی ہے۔ در نہ آپ کا جواب خلاف واقع ہوگا۔

(۱۰) .......... قرآن مجید میں یہ امت ہے کہ آنخضرت علیہ السلام سے پہلے کل انبیامر چکے اور ان کے مرنے کی تشریح ہمی کردی کہ بعض نبی اپنی موت سے مرے اور بعض نبی مقتول ہوئے مگر حضرت مسے کواشٹناء نہیں کیا گیا۔ اس آیت سے آگروفات مسے المدت نہ ہوتی تو حضرت علیہ السلام کی وفات پر کیو کھراستد لال کرتے۔

(١١) ..... قرآن مجيد يس ب كه حضرت مسح عليه السلام اور آپ ك والده كھانا

کھایا کرتے تھے۔معلوم ہو تاہے کہ اب نہیں کھاتے۔ کیو فکہ مر گئے ہوئے ہیں۔

(۱۲)......آنخضرت علیہ السلام سے پہلے سمی مخص کو خلود (ہمیشہ کی زندگی) تصیب نہیں ہوئی۔اس لئے حضرت مسیح ہمی و فات یا گئے۔

سے خوراک کے خات کا گئی جم عضری ایسا نہیں بنایا کہ جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت مسے علیہ السلام اب بھی اگر جسم عضری کے ساتھ زندہ ہیں تو اوجہ ضرورت خوراک کے خلوہ کی زندگی نہیں یا سکتے۔

مناظر اسلام: مولوی عاء الله صاحب نے حیات سی علت کرتے ہوئے











دلائل و فات میچ پر عث کی اور حیات میچ کے متعلق صاف اور واضح دلائل پیش کئے جن کا خلاصہ بیر ہے:

(۱).....تونی کالفظائے معنے موضوع لہ کے اعتبارے موت کامتر اوف(ہم معنے) نہیں مربعض محاورات میں موت کا لازم قرار دیا گیا ہے پھر جب سلف صالحین اور احادیث ختم المرسلین سے حضرت مسے علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہی تصریحات بے شار ہیں۔اس لئے پہلاہ اصل معنے موضوع لہ (قبض کرنا) مراد لیا جائے گا۔ کیونکہ ایک عام اصول ے کہ جب تک حقیق معنے ہوسکتا ہے مجازی معنے نہیں لیا جاتا مر ہم تھوڑی دیر کے لئے توفی اور موت کو آپس میں متراوف بھی تشکیم کر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بقول حضرت ابن عباس المولفظول ميں توفى بيلے مذكور ب مرباعتبار و قوع كے بعد ميں ب توكويا رفع جم عفری کے بعد موت ہوگ۔ جیساکہ واسبعدی وادکعی پی رکوع لفظول پی بعد ہے اور و قوع میں پہلے اور سور ہتر میں قتل نفس تطابعد میں ہے اور و قوعاً اول اس طرح ساتویں پارہ میں انبیا کی تعداد میں بھن انبیا کاذ کر پہلے ہوااور ان کازمانہ پیچھے ہے۔غر ضیکہ اس قتم کی مثالیں قرآن مجید میں ہزاروں ملتی ہیں۔اب جو محض الل علم ہو گاوہ ضروران امور کا لحاظ رکھے گا۔ علاوہ ازیں واؤ حروف عطف میں کو لفظی تر تیب ہوتی ہے مگر و توعی تر تیب ے مجمی مخالف بھی پرتی ہے۔اس کا جوت گزشتہ آیات سے ملاہ اور وضو کی آیت بالکل اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیونکہ جو محض ترتیب وضو کے خلاف کرتا ہے یاوہ بارش میں بھیگ کر صاف ہوجاتا ہے یا نسر میں گر کراس کا تمام بدن صاف ہوجاتا ہے تووہ باتفاق تصریحات سلف صالحین قرآن کاخلاف نہیں کرتا۔ اور اس کاو ضو معتبر ہے۔ مگر آیت و ضو کی ترتیب کانام ونشان سیں۔ یا ہے تو الٹا آئمہ اربعہ میں سے صرف آمام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرضیت تر تیب و ضوکا قول کیاہے محر موجودہ صور تول میں وہ بھی دوسرے امامول کے ساتھ ہیں۔

ا کے قول پر منی مؤل اڑا ما ایمان کا خطرہ ہے۔

14





:

#### 444

يس البت مواكد دليل نمبراول وفات ميكاكا ثبوت نمين دے عتق

(۲).....رفع کے متعلق صرف یہ کمتاکانی ہے کہ اس کااستعال صرف رفع روحانی میں مخصر نہیں خود الفاظ رفعہ اللہ میں رفع روحانی مراد نہیں۔ورنہ یہ لازم آئے گاکہ خدا نیک مردوں کو خاکساری کے صلہ میں مار کر ساتویں آسان پر لے جاتا ہے۔ کیونکہ یمال رفع الی السماء صریح ند کورہے جو مولوی غلام رسول صاحب کے نزدیک موت کا قرینہ تنکیم کیا گیاہے۔

علاوہ ہریں حضرت میں کی نبست رفع ہے روحانی رفعت مراد لینا ہے معنی واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ نیک ہندوں کی رفعت روح ایک مسلمہ امر ہے۔ اس کو استے ہوت دور ہے ہیان کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟۔ باتی رہی ہے بات کہ بعود کے نزدیک مصلوب کے لعنتی ہونے کی تردید کا نحصار صرف روحانی رفعت پر موقوف ہے۔ یہ سراسر غلا ہے کیونکہ رفع جسمانی میں رفعت روحانی بھی چونکہ جزوہے۔ اس لئے رفع جسمانی ہے۔ مقلصنے حال کے مطابق ہوگا صرف ہم ہی رفع جسمانی پر زور نہیں دیتے۔ تیرہ سوسال سے اسلاف وین اور اعادیث ختم المرسلین کے تواتر نے یہ علات کیا ہوا ہے اور ایک فرد بھی رفع روحانی کا قائل معلی ہوا۔ اس لئے نبر ۲ کی تواتر کے یہ علات کیا ہوا ہے اور ایک فرد بھی رفع روحانی کا قائل معلی ہوا۔ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اصول سے نہیں ہوتی۔ اس وقے۔ اس وقے۔ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اصول سے نہیں ہوتی۔ اس وقی۔ اس واسطے ہمارے مناظر نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔

AN









TTO.

تنقیح ہے۔ علم مثلیث زیرعث نہیں۔اس لئے علم کا ہونانہ ہونادونوں براہر ہیں۔سوال یوں موكاك كياآب ناے صرت ميح إدنيا من ائي زير عمراني مطلب عميلائي تھى؟ توآب جواب دیں مے کہ جب میرار فع جسمانی ہوا تو میری ذمہ داری اور رفاقت ختم ہو چی اور اپنی ڈیوٹی بوری کرچکا۔ بعد کی حالت کا جس ذمہ دار نہیں ہوں۔ زمانہ تجدید اسلام میں بہنی اسرائیل بلحد کی کے ذمہ دار شیں ہول گے۔ صرف ترتی اسلام آپ کا فرض منصی ہوگا۔ اس لئے یہ زماندز رحد نہ ہوگا۔ چونکہ مرزاصاحب کی یہ تھاری دلیل ہے۔اس لئے زیادہ باريك بينى كى ضرورت يرى-ابل علم اس جواب كى داددي سے اور سمجھ ليس سے كه مرزا صاحب کاستدلال کمال تک درست ہے۔ قطع نظر اس کے کہ مرزاصاحب احادیث مقد سہ اور فیملہ نبویہ کے مقابلہ میں استدلال کرتے ہیں۔ آپ کو نفی رفاقت نفی علم میں تمیز شیں: یہ کھی کفر ٹوٹا خدا خدا کرکے

(٩)..... أنخضرت عليه السلام كانعل ماضي ( قال) استعمال كر ناملحاظ عبارت قرآنیہ کے ہے۔اس میں بھی ماضی ہی مستعمل ہوئی ہے اور آپ کااصلی مطلب سے کہ میں بھی تغی ر فاقت کے لئے وہی الفاظ استعال کروں گاجو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرف 345 عيان ك بير كونك آپ ن آيت مثلث (اأنت قلت للناس) كوم نظر ركه كراينا جواب لوگوں کو سمجھایا ہے۔ مناظر اسلام نے اس سوال کے دوجواب دیئے ہیں اول یہ کہ ماضی مضارع کے معن میں ہے۔ دوسرایہ کہ حفرت مسیحے سوال وجواب سیلے ہو چکے گا۔

ممرآب سے سوال ہوگاس لئے كما قال العبد الصمالح درست ہوار كريد دونول جواب چونکہ مفصل نہ تھے۔اس لئے ان کی جائے ایک مفصل جواب دیا گیاہے کہ جس سے دفات

مسے کی دلیل بالکل نیست و مادو ہو گئے ہے۔

(١٠) .....عام قاعده م كم مامن عام الاوله مخصص اكمارام شافعی نے ہرایک عام لفظ کو ظنی قرارویا ہے۔سب سے بوھ کری عام اصول ہے کہ: " کل شمی مالك الا وجهه . " كراس كے مستثنیات سے محالك الا نبیں ہوسكا۔ عرش كرى "







#### MULA

جنت ووزن نبانی مالمین نرش وغیره کی بلاکت کمیں جاست حمیں ہوتی اوراحادیث مرویہ است ووزن نبانی کو سی حمی اسلام کریا ہے تا اس کے است است اس کے است است اسلام کریا ہے تا اس کے اس کا اسلام کو مست کی کر مور کرتی ہیں تو یہ قاعدہ ظفیرہ وجائے گا مفید یعین نمیں رہے گا۔

الملام کو مست کی کر مور کرتی ہیں تو یہ قاعدہ ظفیرہ وجائے گا مفید یعین نمیں رہے گا۔

الملام کو مست کی کر مور کرتی ہیں تو یہ قاعدہ کئی دعث کر سے ہیں۔ وہ یہ کہ ظو گزر نے کا میر اوق ہے ہے مناظر اسلام نے یمی دعث کر سے ہیں۔ وہ یہ کہ ظو گزر نے کا المی بعض ، "بلور نقل ہیں کیا۔ گر مولوی غلام رسول صاحب نے اسان العرب کے انتول پیش کر کے ظاہمے مات جامت کیا اور نقل ہیں حرف جار الی کے آئے ہے گزرا تبلیم انہا کر آیت قر آئی:" وقد خلت سعنہ آلا ولین ، " ہی مولوی غلام رسول صاحب کا جواب جاری نمیں ہو سک کے کہ اس می غلو بغیر حرف جار الی کے استعال ہوا ہے اور گزر نے کے سواکوئی اور معے نمیں ہو سک کے اس کی یہ دیل بھی نکھی جاری ہیں نکھی ہیں ہوئی۔ اس می خلو ہو تو کی ہوت کی عدد تجدید باتی رہ گیا ہو تو معنے یہ ہوئی۔ اس می خلو ہو کہ کے کہ کا عدد تجدید باتی رہ گیا ہو تو کیا ہ

(۱۱) .......... حفرت می علیه السلام کے کھانانہ کھانے ہے وفات می کا جُوت مصلی نظر آتا ہے۔ کیو نکہ ہمیں کئی ایک الی نظیری بھی کمتی ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کھانانہ کھانے سے کئی انسان زندہ رہے ہیں۔ اول حضرت آوم علیہ السلام بہشت ہیں زندہ رہے اور آپ کو بھی کہ پیاس نہیں، گئی تھی۔ حواطیباالسلام کا بھی ہی حال رہا۔ دوم حضرت عزیر علیہ السلام بھی سوسال تک بستر استراحت پر لیٹے رہے۔ حمر کھایا بیا بھی نہ تعاباتہ است عور سے تک ان کا کھانا ور پینے کاپائی بھی ان کے پاس محفوظ پڑار ہااور مطلق نہ بھوا۔ سوم اصحاب محف بھی تین سونوسال کے بعد پہلی فیندسے جا مے اور خوراک نہ ملنے کے باعث ان کا بھی نہ خود بھور جارم خود حضرت انسان نو ماہ تک جاء تھی۔ نہیں کھاتا اور زندہ رہتا ہے۔ بیجم خود بھول چوار جارم خود حضرت انسان نو ماہ تک جاء تھی۔ نہیں کھاتا اور زندہ رہتا ہے۔ بیجم خود





كا ≡

#### T76

حفرت علی این ویستقینی ، "جھے میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے۔ یک نظیر مناظر اسلام نے پیش کی اور دیں ویستقینی ، "جھے میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے۔ یک نظیر مناظر اسلام نے پیش کی اور مولوی غلام رسول صاحب نے جواب دیا کہ آپ علی کی افظاری طعام سے ہوتی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آٹھ پرروزے رکھنے کوصوم وصال کتے ہیں ؟ کہ جس بیں رات کو کھانا کھایا جاتا ہے اور سحری خالی گزرتی ہے۔ آگر یک ہے تو آپ کا یہ فرمانا کہ :" پسطعمنی ویستقینی ، "کیا مطلب رکھتا ہے ؟۔ نہیں بلحہ صوم وصال بی قطعاً کھانا مد تھا۔ کر جنہوں نے معراج جسمانی سے انکار کیا ہے ؟۔ نہیں بلحہ صوم وصال بی قطعاً کھانا مد تھا۔ کر جنہوں نے معراج جسمانی سے انکار کیا ہے ؟۔ ان کے نزدیک ہے واقع بھی قابل تناہم نہ ہوگا۔ انا لله واجعون!

بہر حال جم عضری کی زندگی کا انحصار کھانے پینے پر قابل تنکیم نہیں۔ ہاں یا نغذیہ ضروری ہے۔ خواہ کسی طرح ہویا ایس حالت کی ضرورت ہے جس کے باعث کھانا کھانے کی حاجت بی ندیڑے۔

(۱۲) ...... خلود کے دو معنی ہیں۔ ایک دیر تک زندہ دہا۔ سوآ تخضرت علی ایک دیر تک زندہ دہا۔ سوآ تخضرت علی اسلام کی عمر سے پہلے لوگ سینکڑوں ہزاروں سال زندہ رہتے تھے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ساڑھے نو سوسال تھی۔ دوسرا معنے ہمیشہ کی زندگی۔ حمر اس فتم کا خلود نہ کسی کو آتخضرت علیہ السلام ہمی ہیں تعبیب ہوگا۔ خود مسیح علیہ السلام ہمی ہیں عمر چالیس سال تک پوری کر کے فوت ہوجاد یکے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ نزول مسیح کا قول میان کرنے سے کس طرح آپ پر خلود کا الزام قائم کیا جاتا ہے ؟۔ ہاں ہوائی جو توں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔

اس الله المين الم











MAY

ولا کل حیات مسیح :اسلای مناظر مولوی ثاء الله صاحب نے حیات مسیح کے متعلق حسب ذیل ولائل چیش کئے۔

(۱) پیملا قرآئی فیصلہ: حضرت میں نہ تو متول ہوئے اور نہ ہی صلیب کے نزدیک تک لائے گئے۔ گر آپ کی جائے دوسر اشخص آپ کا ہم شکل مناکر صلیب دیا گیا اور آپ حسب وعدہ محمد جم عضری مقوض ہوئے اور آپ کور فعت جسمانی متلوم د فعت روحانی حاصل ہوئی اور قول ہودے کہ مصلوب ملحون ہو تاہے۔ خدائے آپ کوپاک رکھا اور آپ کے تابعد ارول عیسائیوں اور مسلمانوں کوکا فروں اور بہودیوں پر غالب رکھا اور قیامت تک رکھے گا۔

اس نیصلہ قرآنی پر چونکہ نیصلہ نبوی کے عین مطابق ہے۔ مولوی غلام رسول صاحب نے بہت سے ادھر ادھر کے خیالات پیش کئے کہ جن کا خلاصہ یہ تھا کہ آیت قرآنی ماحب نے بہت سے تعلیم کرنے ہے سباق وسیاق بحو جاتا ہے۔ مگر ہم ان کو تشفی دیتے ہیں کہ اہل اسلام نے جومعنے کئے ہیں اور آیات کا خلاصہ لکھ بھی دیا ہے۔ اس کو غور سے پڑھیں اور خود خود تود تود مود موجویں گے۔

(٢) دوسر اقر آنی فیصله : خدا تعالی فرماتا به که حفرت سیح کی موت

ہے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لا کیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ کا ظہور آثار قیامت میں سے ہے۔ مولوی غلام رسول صاحب نے ان ولا کل کو حقارت کی نظر ہے و کی کر فرمایا کہ چو کلہ عداوت اور بھن اہل کتاب میں قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لئے حضرت مسیح پر الما نقاق سب کا ایمان لانا مشکل ہے اور نیز اس ہے عابت ہو تا ہے کہ مشر کوئی ہمی شیں رہے گا۔ حالا نکہ قرآن فقریف میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ کے تابعدار آپ کے مشرول پر فالب رہیں مرزا عالی ماوی صاحب اصلیت کو طحوظ شیں رکھتے۔ یوں بی مرزا ماحب کی تعلید میں قرآن وحدیدی کا انگار کئے ویتے ہیں۔ آپ ذرہ سوچیں او آپ کو معلوم صاحب کی تعلید میں قرآن وحدیدی کا انگار کئے ویتے ہیں۔ آپ ذرہ سوچیں او آپ کو معلوم









مبوت دية بيل

## دوسرے روز: مولوی غلام رسول صاحب فے مرزاصاحب کی صداقت پر

حسب ذيل خيالات ظاهرك :

(۱) ۔۔۔۔۔۔۔مفتری کی رہائی جمیں اور مرزاصاحب کی سال تک کا میانی ہے اپنے ہم خیال پیدا کرتے رہے۔

(۲)...... عذاب ایک نذیر آنے کی علامت ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب بھی طاعون ہینیہ ،زلازل اور دیگر مصائب لے کر آئے۔

(۳).....رسول کا کلام معجزہ ہو تا ہے اور مر زاصاحب نے اعجاز احمہ ی لکھی جس کااب تک کوئی جواب نسیں دیا گیا۔

(۳) ۔۔۔۔۔۔۔رسول ہمیشہ غالب ہوتے ہیں۔ مرزاصاحب بھی پہلے تن تنہا تھے پھرلا کھوں کواپناہم عقیدہ معالیا۔

(۵) ............. نزول کا لفظ لباس کوبا ٔ جانور ٔ ذکر اور رسول کی نبیت ہمی نہ کور ہے۔ ای طرح مر زاصاحب ہمی روحانی نزول سے نازل من السماء ہوئے اور مرکر روحانی قبر میں حضرت علیہ السلام کے پاس و فن ہوئے کیونکہ حضرت عاکشہ کو خواب میں صرف نین چاند (آنخضرت علیہ السلام کے پاس و قبی نظر آئے تھے۔ حضرت میں چاندین کرد کھائی نہیں دیے۔

(٢) .....خداتها لي امت محريه من بحي اسرائيليون كاطرح ظفاء بميخ كا

#### 4

#### 401

وعدو فرماتا ب\_لمذامر ذاصاحب خليفة الله بوعر

ترديدي:

(2) ......مرزاصاحب چالیس سال تک زنده رہے اور نکاح واولادے بھی سر سبز ہوئے اور کی دونشان میچ کے تھے۔

(۸).....مرزاصاحب کید دعائیں دعمٰن کی عدم منظور ی یا خدہ بیتہ اللہ سے ٹل جاتی تھیں۔ورنہ دہائل تھیں۔

مناظر اسلام: مولوی ثناء الله صاحب نے حسب ذیل مختر لفظوں میں کافی

(٢/١) مخضر جواب يہ ہے كہ قرآن پاك كے قواعد عامد كاكس كوا نكار حميل \_ كلام

:

#### ror

غلطیاں کر ت ہے پائی جاتی ہیں۔ عروضی اغلاط کاتو پھے ٹھکانا ہی نہیں۔ بایں ہمہ غروراتا کہ ہم کمی قاعدہ کے پائد ہی نہیں خود مولوی غلام رسول صاحب کے بیش کر دہ شعر ہیں (یا تھی اور فیدخشنے) حرف شرط کے ذیل ہیں مجروم نہیں کئے گئے اور تعقید معنوی تواس ہیں کوٹ کوٹ کر ہم ی ہوئی ہے۔ اس لئے یہ کلام مقبول نہیں۔ اس کی فصاحت وبلاغت یا اعجاز کا وفٹ کر ہم ی ہوئی ہے۔ اس لئے یہ کلام مقبول نہیں۔ اس کی فصاحت وبلاغت یا اعجاز کا چینی کرتے ہوئے بیش کئے ہیں۔ ان ہیں ہمی امر ترکی ہمزہ قطعی کا حذف ناجائز ہے۔ چینی کرتے ہوئے بیش کئے ہیں۔ ان ہیں ہمی امر ترکی ہمزہ قطعی کا حذف ناجائز ہے۔ خدم رین کی جگہ تدم (یعنے مونف (مادہ) کی بجائے ذکر (ز) استعمال کیا ہے۔ یہ موافذہ جو تکہ نگر مین کی جگہ تدم (یعنے مونف (مادہ) کی بجائے ذکر (ز) استعمال کیا ہے۔ یہ موافذہ جو تکہ سکلہ ہم مانے ہیں کہ ضرورت شعری ہے ہزدی طور پر قواعد محدنہ کاخلاف جائز ہو تاہے گر مروری قواعد کاخلاف جائز ہو تاہے گر مروری قواعد کاخلاف کلام کو فلط منادیتا ہے۔ ہم حال جس کلام میں صحت ثامت کرنے کے اس میں صحت ثامت کرنے کے اور اور می قواعد کاخلاف کلام کو فلط منادیتا ہے۔ ہم حال جس کلام میں صحت ثامت کرنے کے اور اور میں ہم مولوی ثانو اللغہ مار خوئی خلاف واقع ہوگا۔ گھر اعجاز کا ادعا اس سے بردھ کر جھوٹ ہوگا۔ فصاحت وبلاغت کا دعول خوٹی خلاف واقع ہوگا۔ گھر اعجاز کا ادعا اس سے بردھ کر جھوٹ ہوگا۔ مرزا میں یہ ثابت کرد کھایا ہے کہ یہ تصیدہ قابل النفات ہمی نہیں اہل علم کو اس کے مقابلہ میں تاراغی ہوگا۔ گھراغیانا ہنگ عزت کاباعث ہوگا۔

(۴) ...... غلب رسل کا جُوت مر ذاصاحب کے حق میں مشکل ہے۔ دعویٰ میہ کہ آپ دلا کل سے غالب ہوتے ہیں۔ لیکن دلا کل بھی ایسے خیالی ہیں کہ جن کا جُوت اصول اسلام کی کمی کتاب میں نہیں ملتا۔ عدہ دمناظرہ میں بھی مر ذائیوں کی جیت بھی نہیں سی ۔ باعد مولوی ثناء اللہ صاحب تو ان کو لاجواب کرنے میں انعام اور مدر فیفکیٹ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ مر ذائیوں نے اشاعت اور غلبہ کو مرادف سمجھ رکھا ہے۔ یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ اس نکتہ کی طرف مناظر اسلام نے توجہ دلائی تھی کہ اشاعت محض تودیا نئری اور عیسائی ندا ہب وغیرہ کی بھی تو بہت ہے۔

49







#### m 09

لوگوں کاتر کی بہ ترکی جواب ہے مگر شروع تو حضرت مرزا صاحب سے ہوایا یوں کہو کہ اشاعت دشنام کامضمون تو مرزاصاحب کی بدولت ہوار بھر حال بھیم البادی اخلام خود مرزا صاحب بی من ستن سینة سینة کے مصداق ہیں۔ نزول مسے کے مصداق نہیں۔

(٣) ..... آنخضرت علي كا قطعي فيصله ب كه مير ا بعد كوكى في سيس آئے گا۔ اگر کوئی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے محر مرزا صاحب آنخضرت علیہ السلام سے بھی بوھے اور نبوت کادعویٰ کر ڈالا۔ حضرت مسیح کے نزول کواس حدیث کا معارض تراش کریہ المت كرتے إلى كه عام نفي نبوت كو توڑنے كے واسطے حضرت مسيح كا اتر نااور آپ كى نبوت کافی ثبوت ہے مربہ اعتراض یا توحدیث کے الفاظ پر ہے یاا ٹی کے منہی کا نتیجہ ہے۔ اگر حدیث کے الفاظ ان کے نزدیک قابل و قعت نہیں ہیں توان سے خدا سمجھے اور آگر اپنی کج رائی کھھ اور معنی گھڑتی ہے تو ہم اس کا بھی ازالہ کئے دیتے ہیں کہ حضرت مسے کی نبوت کوئی نئی نبوت نسیں ہو گادرنہ ی آپ بحیدیت نی ہونے کے عدہ تجدید کورونق مشمل کے معدم مجدد ہو کر آئیں گے۔اس لئے حضرت مسے کا نزول لانی بعدی کے مخالف نہیں بلعہ مرزا صاحب کادعوی نبوت مخالف پر تا ہے۔ ہاں آگر صرف حضرت مسیح کا تارین کر مسیحی آڑ میں نبوت کاد عوی کرتے توایک بات بھی بنتی سمر آپ موی عیسی شیث ادریس محمد صلوات 359 الله عليهم اجمعين سب انبياء كامظهر بلتة جي اور جراكي كے رنگ ميں نبوت كاد عويٰ كئے ہوئے ہیں۔ میں کی آڑ میں تو نزول میں علیہ السلام سے کھے نہ کھے تعلق تفامر دوسرے انبیاء کے مظمر بنے کی آڑ میں کس دلیل سے نبوت المت ہو سکتی ہے۔خلاصہ سے کہ سوائے المام کے مر زاصاحب کاد عوی نبوت ذرہ بھر بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔اور اسلای دلائل ان کے خلاف قائم بير\_

(۷) ۔۔۔۔۔۔۔مقابلہ میں نبی فیل نہیں ہوتا کر مولوی عبدالحق صاحب غزنوی' ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب پیٹالوی اور مولوی ٹاء اللہ صاحب امر تسری کے مقابلہ میں مرزا صاحب فیل ثابت ہوئے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر موصوف کے الهاموں کی بھی تاب نہ لاسکے۔







## نصوص آمات قرآن مجيد

مختصر ولائل حيات حصرت مسيح عليه السلام مشمثل ير محكذيب وعاوى مرزا قاديانى:
السنسن وانه لعلم للسماعة ، "مسيح عليه السلام كاظهور طلام كبرى كي بعد قرب قيامت كانشان موكاله

۲----- وان من اهل الكتاب الالبؤمنن به قبل موده · "تمام الل كتاب يهودى وغيره قرب قيامت بين مسيح عليه إلسلام كى موت سيم پيلے ان پر ايمان لے آئي هے۔

MY

#### 141

٢ ...... "بل رفعه الله اليه · "بلحه خدائے مسے كو جم عضرى كے ساتھ ملاء اعلى ميں اٹھاليا۔

ک ...... "انى متى فيك و دافعك الى ، "فدائے مسے كوفر مايا ميں كہے معد جموروح الى طرف الحانے والا مول .

۸۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومن العقدیین ، "خدانے مسیح کو طا تکہ مقربین کی جماعت میں آسان پرلے جاکرشامل کیا۔لہذا آپ کود نیاوی حاجات شیں۔

学







9 .......... "ان مثل عيسى عندالله كمثل لأدم " بس طرح آدم عليه السلام بغير باپ كے پيدا ہوئے اس طرح عينى عليه السلام بھی۔ جس طرح آدم عليه السلام بغير خوراك كى بہشت ميں زندہ رہے۔ اس طرح مسى عليه السلام بغير خوراك د نياوى ك بغير خوراك د نياوى ك آسان پر زندہ سلامت موجود بيں اور جس جرح آدم عليه السلام پہلے جنت ميں تقے پھرزمين پر اترے ای طرح مسى عليه السلام بھى آسان سے اتريں مے۔

السسس" ولنجعله آیة للناس · "حفرت می کے آسان پر چڑھے اور پر آسان سے ازنے سے لوگول کے لئے خدائی قدرت کا نشان ہے۔

#### 44

١٢ ..... فلما توفيتني . "تامت كوسي عليه السلام عرض كري كاك

خداجب تونے مجص اپن طرف اٹھالیا۔ (یمال موت کالفظ نمیں ہے۔)

١٣ ..... "ليظهره على الدين كله ، "الملام كوخدان آنخ فرت علية

ی ذات ہے مکمل کیااور مسیح کے نزول سے کل ادبیان پر غالب کرے گا۔

تصريحات احاديث نبويًا!

۱۳ ا..... والله لینزلن فیکم بن مریم · "خداکی قتم تمهارے در میان منارهبیضهاء دمشق پر حفزت می ضرور ضرور ازیں گے۔

السسس" ان عیسی لم یمت · "آنخفرت علیه السلام فرماتے ہیں کہ سے بات الکل صحیح ہے کہ حفرت سے ابھی تک نہیں مرے۔

١٦ ---- "راجع البكم قبل يوم القيامة ، " حفرت ميح قيامت ك آنے سے تيامت ك

كا ............ منذا . من السيماء . "عيني على السلام آسان سے ازس مح

北









ى ≡

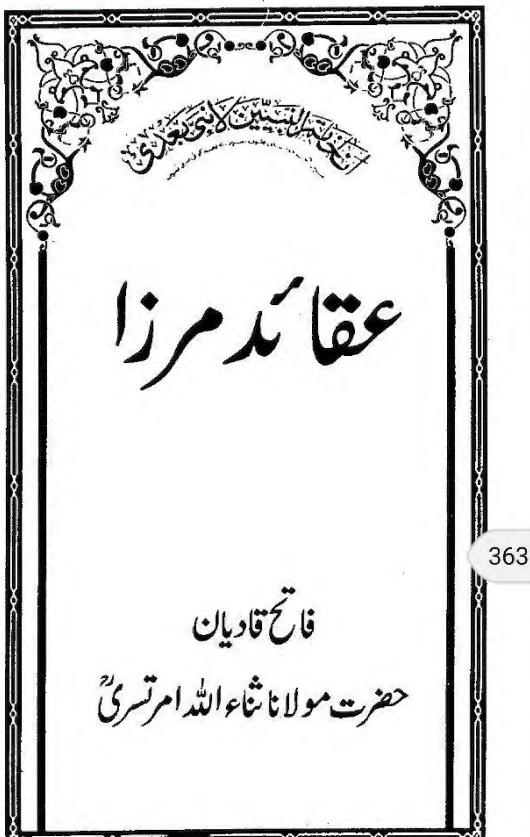

























اٹھا کربھی نہیں دیکھا کہ کیا کہتا ہے۔اُس نے ہرگزید دعانہیں کی بلکہ نظراُٹھا کربھی نہیں دیکھا کہ قادیان میں کون رہتا ہے۔ چنانچہ مرزاجی کے رسالہ ریویوہی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جہاں لکھا

'' باوجود کشرت اشاعت پیشگوئی کے ڈوئی نے اس چیلنج کا کوئی جواب نددیا اور نه بی اینے اخبار 'لیوز آف ہیلنگ' میں اس کا کچھرذ کر کیا۔''

(ربويوج١ نبر٧-بابت ايريل ١٩٠٤ ع ١٩١١)

سے عبارت با واز بلند کہدری ہے کہ ڈوئی نے مرزا صاحب کے حسب منشاء دعائیں کی۔ پس جب اُس نے دعائیں کا تو چر یہ پیشگوئی یا مبابلہ نہ ہوا بلکہ یوں کہے کہ بغیر مبابلہ کے ڈاکٹر ڈوئی کا مرزا صاحب کی زندگی جس مرنا مرزا صاحب کے مبابلہ کی تر دیداور کرش جی کی تخذیب کرتا ہے۔ کیونکہ اُس سے خابت ہوا کہ اُس کی عمر بی اتن تھی۔ اگر وہ مبابلہ کر لیتا تو و د حال سے خالی نہ تھا۔ یا تو مرزا صاحب کی زندگی جس مرتا۔ تو خاب ہوتا کہ اُن کے مبابلہ یا دعا کا اثر ہے۔ وہ اپنی اجل سے نہیں مرا۔ اور اگر مرزا صاحب کے بعد مرتا تو تھی تکذیب ہوتی ۔ غرض سے کے کہ مرزا صاحب کے حسب منشاء نہ تو ڈوئی نے دعا کی اور نہ اُن کے جی تھی تکذیب ہوتی ۔ غرض سے کے تعد مرتا تو تھی تکذیب ہوتی ۔ غرض سے کے تعد مرتا تو تھی تکہ نہیں مرا۔ بلکہ اپنی مقررہ اجل پر مراہے۔ جس کو مرزا صاحب کی صدافت اور نبوت سے کے تعلق نہیں تجب ہے مرزا سیوں کے انصاف پر کہ کس آن بان سے اس واقعہ کو پیشگوئی کھیتے ہیں۔ حالانکہ جس شرط پر یہ بیشگوئی ہوئی تھی وہ شرط تحقق ہی نہیں ہوئی۔ لینی ڈوئی نے حسب درخواست مرزا صاحب دعائیں گی۔ چونکہ یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ اذا فیات الشدوط فیات المشووط۔ جب شرط تحقق نہیں تو مبابلہ بھی نہ دوا۔ اس لئے قادیانی ربو یکا ہوشیار اؤیٹر کھی تابت نہیں۔ یہ بین جب ڈوئی نے دعائیں کی وہ شرط تو مبابلہ بھی نہ دوا۔ اس لئے قادیانی ربو یکا ہوشیاراؤیٹر کلکھتا ہے:

"جب وہ ( ڈوئی ) نہ تو اسلام کے متعلق دریدہ ڈئی سے باز آیا۔ادر نہ ہی کھلے طور پر میدانِ مقابلہ میں نکلا۔ تو حضرت سے موعود نے ایک اوراشتہار جاری کیا۔ اس اشتہار کاعنوان بیر تھا'' بکٹ اور ڈوئی کے متعلق پیشگوئیاں' جیسا کرعنوان سے ظاہر ہوتا ہے۔اب بیر خالی مبابلہ کی دعوت نہیں رہی تھی۔ بلکہ اس میں صراحت کے ساتھ ڈدئی کی ہلاکت کی پیشگوئی کی گئے تھی۔''

(ربوبوآ ف ربلیجز ۲۶ نمبر۳ ـ اپریل ۱۹۰۵ م۱۳۲۳) اس عبارت سے دوامر ثابت ہوئے ۔ ایک میہ کہ اس اشتہار سے پہلے کی تمام تحریریں ک







#### TA.

مباہلہ یا پیشگوئی نتھیں۔ بلکہ دعوت مباہلہ تھی۔ دوسراامریہ ثابت ہوا۔ کہاس اشتہار میں جس کا ذکر اس منقولہ عبارت میں ہے صاف پیشگوئی گئی ہے گرہم بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ ۔ بڑا شور نتے تھے پہلو میں دل کا

جو چرا تو اک قطرهٔ خول نه لکا

آ خراس اشتبار کو جوایڈ بیٹر مذکور نے نقل کیا تو پہلے تو اُس میں بھی پیفقرے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے نظرآئے۔مرز اصاحب فرماتے ہیں:

''مسٹر ڈوئی آخر میری درخواست مباہلہ قبول کرے گا اور صراحة یا اشارة میرے مقابلہ پر کھڑا ہوگا۔ تو میرے دیجے دیجے بڑی حسرت اور ذکھ کے ساتھ اس دار فانی کوچھوڑے گا ۔ یادر ہے کہ اب تک ڈوئی نے میری درخواست مباہلہ کا پچھ جواب نہیں دیا اور نہ اپنے اخبار میں کچھٹر وع کیا ہے۔ اس لئے میں آج کی تاریخ سے جو ۲۳ راگست ۱۹۰۳ء ہے۔ اس کو پورے سات ماہ کی اور مہلت دیتا ہول۔ اگر وہ اس مہلت میں میرے مقابلہ پرآگیا اور جس طور سے مقابلہ کرنے کی میں نے تجویز کی ہے جس کو میں شائع کر چکا ہوں اگر تجویز کو پورے بورے طور پر مقابلہ کرنے کی میں نے تجویز کی ہے جس کو میں شائع کر چکا ہوں اگر تجویز کو پورے بورے طور پر منظور کر کے اپنے اخبار میں عام اشتہارہ دے دیا تو جلد تر دنیا دیکھ لے گی کہ اس مقابلہ کا انجام کیا منظور کر کے اپنے اخبار میں عام اشتہارہ دے دیا تو جلد تر دنیا دیکھ لے گی کہ اس مقابلہ کا انجام کیا ہوگا۔''
ہوگا۔'' (ریویوج ۲ نمبر ۲ ریے اڈیٹر ریویوا نی عقل دوائش کو ہالائے طاق رکھ کر

باد جوداس صاف اور سیدی حریر کے اقدیم ربع یوا پی مس دوانس یو بالائے طال رکھ تر ککھتا ہے کہ اس اشتہار میں مفصلہ ذیل امور خاص طور پر قابل توجہ ہیں ۔ ''(۱) پیداشتہار کیلی چھی کی طرح معرف ایک چیلنج یعنی مباہلہ کی دعوت ہی نہتھی ل

بلکہ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے اس میں ڈوئی کے انجام اور اس کی ہلا گت کی صریح خبر موجود تھی۔''

گواس فقرہ میں ایڈیٹرریو یو نے اپنی کانشنس اور ضمیر کے خلاف کیا ہے تا ہم خدا کی طرف سے اس پر جبر کیا گیا تو دوسر ہے بی نمبر میں اُس کے قلم سے بیفقرہ بھی نکل گیا۔

ا بدلفظ "جمّى" صاف ظاہر كرتا ہے كہ بہلى چھى مندرجدر يو يوسمبر ١٩٠٢ء جس كا حوالداؤير الحكم نے ديا ہے كوئى پيشگوئى نہ تھى بلكہ محض وعوت مبللہ تھى۔ يعنى بدكها كيا تھا كدآ و مبللہ كرو۔ باوجوداس قوى شہادت كے بيس معلوم اؤير الحكم وغيرہ كيول أس كا حوالد ديتے ہيں۔ حالانكہ المحديث بيس اس كے متعلق پيشگوئى كے الفاظ بالحكے گئے سے دندا سى عبارت كے الفاظ جو مبللہ كى وعوت تھى۔ مبللہ كى وعوت اور ہے مبللہ اور پیشگوئى اور افسوں ہے دندا سى عبارت كے الفاظ جو مبللہ كى وعوت تھى۔ مبللہ كى وعوت اور ہے مبللہ اور پیشگوئى اور افسوں ہے کہ مرزائى پارٹى كوان تينول لفظوں ہيں۔ تو تميز نيس يا دانستدا ہے علم وعمل كے خلاف كرد ہے ہيں۔ اور رافسوں ہے كہ مرزائى پارٹى كوان تينول لفظوں ہيں۔ اور افسوں ہے کہ مرزائى بارٹى كوان تينول لفظوں ہيں۔ اور انستدا ہے علم وعمل كے خلاف كرد ہے ہيں۔











### MAD

داری سے کھانا کھلا تا چاہتے۔ إن کوکئ تکلیف ندہو۔اس رؤیا سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم کہ وہ دن نز دیک ہے کہ خدائے تعالی مولوی ابوسعید محرحسین صاحب کوخود رہنمائی کرے کیونکہ وہ ہر چز پر قادر ہے۔ یہ بھی ایک الہام سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالی آخر وقت میں اُن کو بجھ وے گا کہ انکار کرنا اُن کی غلطی تھی اور یہ کہ میں اپنے دعوی می مود میں تن پر ہوں۔ مرمعلوم نہیں کہ آخر وقت کے کیا معنی ہیں۔"

(بدرج المبر ١٩٠٠ من ١١ رئ ١٩٠٤ من كروس ١٨ عضوم)

اس خواب اوراس خطا کو ملانے سے مرزائی الہام بانی کی کیفیت یہ معلوم ہوئی کہ جوامر دن کو آپ کی آنکھوں کے سامنے اور دیاغ کے اندر مضبوطی سے جگہ پکڑے ہوتا تھا وی رات کو خواب آتا تھا۔ اس کا نام الہام ہے اوراس کو کہتے ہیں' ملی کوچیچڑوں کے خواب''۔

باتی رہا آپ کا یہ نیجہ نکالنا کہ مولوی صاحب موصوف آخر کارا پی غلطی کا اقرار کریں کے اور مجھے مان جائمیں گے سویہ آپ کی پُرانی تمثا ہے۔ چنانچہ 'اعجاز احمدی (صا۵ رخزائن ج ۱۹ص ۱۸۱۳) میں بھی آپ یہ کھے بچکے ہیں۔

إقلب حسين يهتدى من يظنه

عجيب وعندالله هين وايسر

کیا محرصین کا دل بدایت پرآجائے گا۔کون گمان کرسکتا ہے۔ جیب بات ہے اور خدا کے نزد یک مبل اورآسان ہے۔

محرانثاءاللہ بیصرف آپ کی اُمنگ رہے گی جیسی کہ آج تک آسانی منکوحہ کے وصال سے حسرت ہے کہ باوجود آسان پرنکاح ہو چکنے کے آپ کے دل سے حسرت بھری آ ہ عی خنے میں آتی رہی ہے

جدا ہوں یار سے ہم ادر نہ ہوں رقیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جُدا ای طرح آپ اس حسرت کو بھی سینہ میں ساتھ ہی لے جائیں گے۔اور مولوی صاحب معدوح برابرآپ کا سرکو شخے رہیں گے۔

·.....

11





:

P94

توفق رفق فرما اوراكر يمقد رئيس تو أن كومورداس آيت فرقانى كابنا - "ففطع دابس القوم اللذين ظلموا والحمد لله رب العالمين انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. امين -

اس دعا کامہ عاصاف ہے کہ خداوندایا تو مرزاصاحب کوتو بہ کی تو فیق دے یا ہلاک کر گر

ید دعویٰ مولوی صاحب قصوری نے اس میں نہیں کیا کہ میری زندگی ہی میں اُس کو ہلاک کر نہ یہ کہا

ہے کہ جوجھوٹا ہووہ پہلے مرجائے۔ بلکہ مولوی صاحب کی دعا کے الفاظ میں وہ وسعت ہے کہ جب

مجسی بھی مرزاصاحب بغیر تو بہ کے مریں گے اُن کی دعا قبول بھی جائے گی۔ چنانچہ بغیر خدا ہے گئی دعا کی دعا کا اثر مسیلہ پریدہوا تھا کہ آپ کے بعد مرار گرآ خرکار چونکہ بے نیل مرام مرا۔ اس لئے دعا کی دعا کا اثر مسیلہ پریدہوا تھا کہ آپ کے بعد مرار گرآ خرکار چونکہ بے نیل مرام مرا۔ اس لئے دعا کی دعا کا اثر مسیلہ پریدہوا تھا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے۔ اور مولوی صاحب صاحب میں دونوں بزرگوں کی نبیت کیا گھتے ہیں۔

علی گڑھی نے تو اتنا بھی نہیں کیا۔ اب سنئے مرزاصاحب ان دونوں بزرگوں کی نبیت کیا گھتے ہیں۔

فر اس ترین بن

"مولوی غلام دیکیرقسوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی محمد استعمل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی تھم نگایا کہ اگر وہ کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا۔اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کو نکہ وہ کا ذب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چیاتو کھر بہت جلد آ ہے ہی مر گئے۔اوراس طرح پران کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ کہ کا ذب کون تھا۔"
کہ کا ذب کون تھا۔"

(اربعین نبرساص ہے نزائن جے کا ص ۳۹۳)

اس عبارت کا مدعا مولوی صاحب قصوری کی عبارت ہے بالکل الگ ہے۔ پھر لطف 396 ہے کہ جتنی عبارت پر ہم نے خط دیا ہے اُتی عبارت پر مرزا صاحب نے بھی خط دیا ہے۔ گویا اشارہ ہے کہ بید عبارت زیر خط بعینہ وہی ہے جومولوی صاحبان نے تکھی ہے۔ حالاتکہ بیا س سے بالکل اجنبی ہے۔ بہر حال جو پچھ ہے اس کا مطلب بھی ناظرین مجھ لیس کہ اس محرفہ عبارت میں بھی بنیس ہے کہ ہم (مولوی ومرزا) میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے گا۔ بلکہ وہ قطعی مرزا صاحب کوکا ذب قرارد ہے کہ (بقول مرزا صاحب) بددعا کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کس قدر جیران ہوں کے کہ اس کتاب (اربعین نمبر سامس اا۔ خزائن ج کامس کے سامس کو فرعبارت میں یوں ترمیم کی گئی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

''ان نادان ظالموں سے مولوی غلام دیکھیر اچھا رہا۔ کدأس نے اپنے رسالہ

MA







#### MAL

میں کوئی میعاد نیس لگائی۔ (بیہ ہم بھی مانتے ہیں مرزائیو! یادر کھنا کہ کوئی میعاد نیس لگائی۔ مرقع) ہیں دعائی کہ یا الجی اگر میں مرزاغلام احمد کی تحکذیب میں حق پرنہیں تو جھے پہلے موت دے اورا گر مرزاغلام احمد قادیائی اپنے دعوے میں حق پرنہیں تو اُسے جھے سے پہلے موت دے۔ بعد اس کے بہت جلد خدانے اُس کوموت دے دی۔ دیکھوکیسی صفائی سے فیصلہ ہو گیا۔''

اس عبارت بین کی مفائی کا ہاتھ دکھایا ہے لکھتے ہیں کہ ''اس نے دعا بی یہ کی تھی''
مالانکہ اس کو اس دعا کی خبر تک نہ ہوگ ۔ بھلا الی دعا وہ کیے کرسکتا تھا۔ اُسے معلوم نہ تھا کہ
آ مخضرت کا لیے ہاہ جود سے نبی ہونے کے مسیلہ کذاب سے پہلے انقال کر گے ۔۔۔۔۔مسیلہ باوجود
کا ذب ہونے کے صادق سے بیجے مرا ۔ کیا کسی افل علم کی بیرشان ہو سکتی ہے کہ اس تم کی وعا
کرے۔ گرچ نکہ دونوں مولوی صاحبان انقال کر گئے ۔ اس لئے مرزا صاحب کو ایک موقع بات
منانے کا مل گیا۔ بس انہول نے جھٹ سے اپنے مریدوں کی مقلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔
منانے کا مل گیا۔ بس انہول نے جھٹ سے اپنے مریدوں کی مقلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔
منانے کا مل گیا۔ اور اپنے دل میں یقین کرلیا کہ کسی کو کیا ضرورت ہے اتی تحقیقات کرے گا کہ اصل
ملکہ کربی لیا۔ اور اپنے دل میں یقین کرلیا کہ کسی کو کیا ضرورت ہے اتی تحقیقات کرے گا کہ اصل
مات بی کیا ہے۔ محرانہیں معلوم نہ تھا کہ امر تسر سے مرقع نگلنے والا ہے۔ اور سنے ایک مقام پر
آ ہا ہی عبارت کو یوں لکھتے ہیں:

"فلام دینگیر کی کتاب دورنبیل مت سے جھپ کرشائع ہو چکی ہے دیکھوکس دلیری سے لکھتا ہے کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔"

(اشتهارانعای یانسوس ۷)

اس عبارت میں کس دلیری سے کام لیا ہے کہ مولوی غلام دعگیر کے لکھنے کامفصول اس

جمله کو بناتے ہیں:

''ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا'' مرزائیو! خدارا ذراانصاف کر کے ہم کودکھا دو کہ مولوی غلام دیکھیرنے پیکھا ہے کہ ''ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا''۔

معاذاللہ استففراللہ! کیسی خیامت مجرمانہ ہے کہ خالف کے کلام کو بگاڑ تگاڑ کرمنے صورت بنا کر پیش کیا جائے۔ چہڑواں خیانت مجرمانہ کو مجز ہ قرار دیا جائے۔ چہڑوش ۔
ایس کرامت ولی ما چہر عجب گربہ شاخید حکفت باران شد

10









وہ الہام ہے۔ بیادر بات ہے کہ دوسر اوگ اُس کو خیال خام یا ملی کو چھٹروں کا خواب کہیں مر (الا

منسا قشة في الاصطلاح )اصطلاح براعتراض بين مرزاصاحب كاصطلاح بس بي البام ب-اسى ايك تازه مثال سنة ـ قاديانى اخبارول في ايك في بركى الرائى ب- لكهي بي: '' ۱۲۰ جولائی ۱۹۰۷ء کی صبح کو حضرت ام المونین (زوجهٔ مرزا) بمعه صاحبز ادگان و ديگر الملبيت وا قارب و خدام والملبيت حضرت مولوي نورالدين صاحب قريباً الخاره كس بهمر ايي حضرت میرناصرنواب صاحب (خسر مرزا) پانچ چهروز کے داسطے بغرض تبدیلی ہوالا ہور کی طرف روانہ ہوئے تھے۔اس قافلہ کی روانگی سے تین چارروز پہلے عاجز راقم (ایڈیٹر بدر) نے اسٹیشن ماسٹریٹالہ کواپک خط لکھاتھا کہ اس قافلہ کے واسطے ایک درمیانہ درجہ کی گاڑی کے چند خانے ریز رو کئے جا کیں تا کہ ضرورت ہوتوالگ گاڑی منگوالی جائے۔ وہ خط ایک خاص آ دمی کے ہاتھ روانہ کیا کیا تھا۔اوراً س میں تاریخ اور وقت سب لکھا گیا تھا۔ چنانچہاس کےمطابق سر جولائی کی صبح کو یہاں سے روانگی ہوئی۔ای روز بعدنمازعصرحضرت اقدیں مسیح موعود (مرزا صاحب) نے مسجد مبارك مين حضرت مولوي نورالدين صاحب كوخاص طور يرمخاطب كيا جبكه عاجز راقم بهي ياس بي كفر اتھا۔ اور فرمایا كە "آج دو بج ون كے مجھے خيال آيا كە بمارے گھرك آ دى اب شايد امرتسر بینی گئے ہوں گے اور یہ بھی خیال تھا کہ امن امان ہے الا ہور پہنے جا کمیں۔ تب اس خیال کے ساتھ بی کچھ غنودگی ہوئی تو کیاد مکھتا ہوں کہ نخو دکی دال (جورنج اور ناخوشی پر دلالت کرتی ہے) میرے سامنے پڑی ہاوراس میں مشمش کے دانے قریباً ای قدر ہیں اور میں اس میں دے مشمش کے دانے کھار ہا ہوں اور میرے دل میں خیال گذرر ہا ہے کدیداُن کی حالت کا نمونہ ہے۔اور دال سے مراد کچھ رنج اور ناخوش ہے کہ سفر میں اُن کو پیش آئی ہے یا آنے والی ہے۔ پھرای حالت میں میری طبیعت البام الی کی طرف خفل موگئی اوراس بارے میں البام موا "حیر لهم حیر لههم" لین ان کے لئے بہتر ہے اُن کے لئے بہتر ہے۔ بعداس کے ای نظار و خواب میں چند پیےدیکھے کدوہ اورتشویش پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ پنے کی دال بھی ایک نا گواراور رنج کے امر يردلالت كرتى ہے۔ ' فقط۔

بيالهام ادرخواب سنا كرحضرت اقدس (مرزا صاحب) حسب معمول اندرتشريف لے گئے اور اس کے سننے میں اس وقت تمام جماعت جونماز کے لئے آئی ہوئی تھی شامل تھی۔ فلیف رشد الدين ما در فيخ على و ما در سودار جموا روف وير سروس تح من











# مرزا قادياني كيتحريرون مين اختلاف

نبوت کے متعلق:۔ (۱) دیکھو(آسانی فیصلہ ۳۰ خزائن ج ۴۳ ساس) میں مرزاغلام احمر تحریر کرتے ہیں: '' میں نبوت کامدی نہیں ہوں۔ بلکہ ایسے مدی کودائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔''

41

MOM

اور پھرد کھو (ازالہ اوہام ص۵۳۳ فرائن جسم ۳۸۷) میں لکھتے ہیں: " خدائے تعالی نے براہین احمد یہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔" اے مرزائیو!اسلام سے خارج کون ہوا؟ خود بدولت ہیں یا کوئی اور؟ (٢) ديكهو (ازاله او بام ص ٨٨ خزائن جساص ١٨٥) مين تحريركرتي بين: «من ميستم رسول ونياد در ده ام كتاب" اور پهرديكهو (دافع البلاء ص ااخرائن ج ١٨ص ٢٣١) من لكت بين: "سچا خداوی خداہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا" (٣) (ازالدادهام ص ١٢١ فرائن جسم ١١٥) مين قريركرتي مين: ا قرآن كريم بعد خاتم النبيين كي سول كا آنا جائز نبيس ركه أخواه وه نيا رسول ہو یا پرانا ہو۔ کیونکہ رسول کوعلم دین بنوسط جرئیل ملتا ہے۔ اور باب نزول جرائيل يراية وي رسالت مسدود ہے۔'' اور پھرد يکھو(اخبارالحکم جلد ٥ نمبر ٨ص ٩ مور خد٣ مارچ ١٩٠١ء) ميں لکھتے ہيں: " خدائ رجيم وقدوس في محصوى ك" انسى انا الوحمن دافع الاذى " اور پروی ہوئی"انی لا یخاف لدی المرسلون" (تذکروس ۲ مراجع) اے مرزائیو!اب نیاسلسلدوی کا کون جاری کررہاہے۔خود بدولت یا کوئی اور؟ (٣) اورديكمو (آساني فيصله ص ٢٥ خزائن جهم ٣٥٥) من مرزاغلام احد تحريركرتي بين: ''اےلوگو دشمن قر آن مت بنواور خاتم انبیین کے بعد دی تبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کروأس خداہے شرم کروجس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔"











# ور کشتی نوح "میں مرز اغلام احمد کے چار جھوٹ

(کشتی نوح ص۵ فرزائن ج۱ص۵) میں مرزاصا حبتح ریکرتے ہیں: ''اور یہ بھی یادر ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بی خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں خبردی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹل جا کیں۔'' ای صفحہ کے حاشیہ پر (خزائن ج۱۹ص۵) میں لکھتے ہیں:

' دمسیح موعود کے وقت طاعون کا پڑنا بائلیل کی کتابوں میں موجود ہے۔''

ذکریاب ۱۳۵ نیت ۱۳۵ انت ۱۳۵ نیس ۱۳۵ نیست ۱۳۵ نیست ۱۳۳ نیست ۱۳۳ نیست ۱۳۵ مکاشفات ۸/۲۲ نیست ۱۳۵ نیست ۱۳۵ نیست کی م پہلا جھوٹ : قرآن شریف میں سے دکھادے تو مرزاصا حب کا کہنا سچا در ندکہنا چاہئے'' لمعنت اگر کوئی مرزائی قرآن شریف میں سے دکھادے تو مرزاصا حب کا کہنا سچا در ندکہنا چاہئے'' لمعنت الله علی الکاذبین"

دوسرا جھوٹ ۔ کتاب ذکریا نبی کے باب ۱۳ آیت ۱۲ میں یہ ہرگز نہیں لکھا کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکداُس میں تو ان لوگوں پر مری پڑنے کا ذکر ہے جو پروخلم پر چڑھآ کیں گے۔ ھوھلڈا:

"اور وہ مری کہ جس سے خداوند ساری قوموں کو جولڑنے کو بروشلم پر چڑھ آویں مارے گا۔ سویداُن کا گوشت جس وقت وے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے فنا ہوجائے گا۔"

(زکریابابسا۔ آیت ۱۱)

404 و بل جھوٹ:۔ انجیل متی باب ۲۳ آیت ۸ میں پنہیں لکھا کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گا۔ بلکداس کے برعکس اُس میں لکھا ہے کہ جب جھوٹے سے اور جھوٹے نبی آ کمیں گے تب مری پڑے گی اور بھونچال آویں گے۔دیکھوغورے کی کھوانجیل متی باب ۲۳۔ آیت

"جبوہ زینون کے پہاڑوں پر بیضا تھا۔اس کے شاگر دالگ اُس کے پاس آئے اور بولے کہ کب ہوگا اور تیرے آنے کا اور دنیا کے آخر کا نشان کیا ہے۔ (م) اور یسوع نے جواب دے کے انہیں کہا خبر دار ہوؤ کہ کوئی تنہیں گراہ نہ کرے۔(۵) کیونکہ بہتیرے میرے نام

mm

N.A

部









کداپنا خلیفہ بناؤں سومیں نے آ دم کو پیدا کیا۔ آ دم اور ابن مریم در حقیقت ایک بی مفہوم پر مشمل ہے۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ آ دم کا لفظ قط الرجال کے موقعہ پر ایک دلالت تا مدر کھتا ہے اور ابن مریم کا لفظ دلالت ناقصہ۔ گر دونوں لفظوں کے استعال سے حضرت باری کا مدعا اور مرادا یک بی ہے۔ ابن کی طرف اس الہام کا بھی اشارہ ہے جو براہین میں درج ہے اور وہ یہ ہے : ان السحوات والارض کے انتہارت فا ففت ففت کنزا محفیا فاجست ان اعرف لیعنی زمین و آسمان بند شے اور حقائق ومعادف پوشیدہ ہوگئے تصویم نے اُن کو اس محفیا فاجست ان اعرف سے کھول دیا۔ میں ایک چھپا ہوا خزان تھا سومیں نے چاہا کہ شنا خت کیا جاؤں۔ اب جبکہ اس تمام تقریر سے ظاہر ہوا کہ ضرور ہے کہ آخر الخلفاء آ دم کے نام پر آ تا اور ظاہر ہے کہ آ دم کے ظہور کے وقت دور ششم کے قریب عصر ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اور تو رہت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت دور ششم کے قریب عصر ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اور تو رہت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس التے ہرا یک منصف کو مانتا پڑے گا کہ وہ آ دم اور ابن مریم یہی عاجز ہے۔''

(ונונש אפר בלולי באשי באים או

اس عبارت کا خلاصہ دوحرفہ ہے کہ مرز اصاحب دنیا کی عمر کے چھٹے ہزار کے خاتمہ کے قریب آنے کے مدگی ہیں۔ اب ہمیں سید مکھنا ہے کہ دنیا کی عمر کے بابت مرز اصاحب نے کیا لکھا ہے۔شکر ہے کہ اس بات کا جواب مرز اصاحب کے از الدہی سے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت اللہ کی بعثت کے دفت دنیا کی عمر (بقول مرزا صاحب) چار ہزارسات سوچالیس سال تھی۔ بہت خوب اچھاان چالیس میں تیرہ (۱۳) سال اقامت مکہ کے ملائے جا کیں جو قبل از ججرت تھے۔ تو چار ہزارسات سوتر پن (۲۵۵۳) سال ہوئے۔ چھ ہزار پورے کرنے کے لئے اِن میں بارہ سو پینٹالیس سال ملانے کی ضرورت ہے۔ پس سنہ بارہ سو پینٹالیس ہجری کو دنیا کی عمر (بقول مرزاجی) چھ ہزار پوری ہوگئی۔ جس کو آج

-









.

### roA

٣٢٥ ه من ألمجر سال موئ بين بهت خوب

آیے آب ہم اس مرحلے وہی طرک ہیں کہ مرزاصا حب کس سنہ میں مامور یارسول ہو

کرتشریف لائے ہیں۔ آپ اپ ازالہ میں خود ہی اس سوال کا جواب دیے ہیں۔ فرماتے ہیں:

دالطیفہ:۔ چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس صدیث کا جوآ لایت

بعدالما تین ہے ایک یہ بھی منشاء ہے کہ تیر ہو س صدی کے اداخر ہیں ہے موقود کا ظہور ہوگا اور کیا اس

عدیث کے معہوم میں بھی یہ عاجز داخل ہے تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ فریل نام کے اعداد حروف

مدیث کے معہوم میں بھی یہ عاجز داخل ہے تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ فریل نام کے اعداد حروف

مارف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ ہیں ہے جو تیر ہو یں صدی کے پورے ہونے والا

تھا۔ پہلے سے بھی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی۔ اور وہ یہ نام ہے غلام احمہ قادیا نی ہیں۔ اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کسی خض کا

نام کے عدد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہیں۔ اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے تمام دنیا غلام احمہ فلام احمہ قادیان کی کی کا بھی نام نہیں۔ اور اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے کہ وہ بعض اسرار

قادیانی کسی کا مجمی نام نہیں۔ اور اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے کہ وہ بعض اسرار

اعداد حروف تجی میں میرے پر طاہر کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے آ دم کے سنہ پیدائش کی طرف اعداد کروف میں ہیں کہ ان کی میں سے اعداد حروف میں ہیں کہ ان کی میں ہی کہ ان اعداد پر نظر ڈال جوسورہ العسر کے حروف میں ہیں کہ انمی میں۔

(ازادہ ص کا کاری کیا گیا کہ ان اعداد پر نظر ڈال جوسورہ العسر کے حروف میں ہیں کہ انمی میں۔

(ازادہ ص کا کاری کیا گیا کہ ان اعداد پر نظر ڈال جوسورہ العسر کے حروف میں ہیں کہ انکی میں۔

(ازادہ کاری کاری کیا گیا کہ ان اعداد کر نظر ڈال جوسورہ العسر کے حروف میں ہیں۔

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب ۱۳۰۰ ہو خاتمہ پرتشریف لاویں تو صاف ثابت ہوا کہ آپ چھٹے ہزار کو جو بارہ سو پینتا کیس ہجری میں پورا ہو چکا تھا ختم کر کے ساتویں ہزار کے شروع ہے تربین سال بعد آئے ہیں۔ بہت خوب۔ چنا نچہ بہی مضمون کھلے لفظوں میں آپ کوشلیم ہے۔ آپ رسالہ' واقع البلاء''میں لکھتے ہیں :

" طاعون جو ملک میں پھیل رہی ہے کسی اور سبب سے نہیں بلکہ ایک سبب سے ہوں کہ لوگوں نے خدا کے اس موعود کے ماننے سے انکار کیا جو تمام نبیوں کی پیشگو ئیوں کے موافق و نیا کے ساتو میں ہزار میں ظاہر ہوئے۔"

(وافع البلاء ص ١١ فيزائن ١٨٥ ص١٠٠)

اس عبارت میں مرزا بی نے صاف صاف اور کھلے لفظوں میں تسلیم بلکہ بلنج کیا ہے کہ میں ساتویں ہزار میں آیا ہوں حالا نکہ آپ کو ۱۱ ہوں حالا نکہ آپ کو ۱۱ ہو میں آنا چاہئے تھا۔ کیونکہ عصر کے بعد بھی تو دن کا پچھ حصہ ہوتا ہے جو سارے دن کے پانچویں جصے سے کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ سارادن جب ایک ہزار سال کا ہوا تو پانچواں حصہ دوسوسال کا ہوگا۔ ایس آپ کو ۱۰ اہم ری کے نصف میں آنا

74











MI

یعنی اُس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نگلے۔

اب یادر ہے کہ اس بندہ حضرت احدیت کی پیدائش جسمانی اس پیشگوئی کے مطابق بھی ہوئی۔ یعنی میں ' تو اُم' لے پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک اڑکی تھی جس کانام جنت تھا اورب الهام كه "يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة "جوآج سيبي برس بهلي برامين احمديد كے صفحہ ۱۹۹ ميں درج ہے اس ميں جو جنت كالفظ ہے اس ميں بيدا يك لطيف اشارہ ہے كدوه لڑكى جومير بساتھ پيدا ہوئي اس كانام جنت تھااور بيار كي صرف سات ماہ تك زندہ رہ كرفوت ہو گئے تھى غرض چونکه خدا تعالی نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آ دم صفی اللہ سے مشابہت دی تواس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جومراتب وجود و دوریہ میں علیم مطلق کی طرف ے چلا آتا ہے مجھے آدم کی خواور طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے۔ چنانجہوہ واقعات جوحفرت آ دم پر گذر م مجمله أن كے يد ب كد حفرت آ دم عليه السلام كى پيدائش زوج کے طور پڑھی بعنی ایک مردادرایک عورت ساتھ تھی۔ادرای طرح پر میری پیدائش ہوئی بعنی جبیسا کہ میں انھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑ کی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑ کی پیٹ میں سے نکی تھی اور بعداس کے میں نکلا اور میرے بعدمیرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یالؤ کانبیں ہوا۔ میں ان کے لئے نہاتم الاولا وتھا۔ اور بدمیری بیدائش کی وہ طرز ہے جس کو بعض الل كشف في مبدى خاتم الولايت كى علامتول ميس سيلكها باور بيان كياب كدوه مبدى آ خری جس کی وفات کے بعد اور کوئی مہدی پیدائبیں ہوگا۔خدا سے براہِ راست ہدایت پائے گا۔جس طرح آ دم نے خدا سے مدایت پائی تھی۔اوروہ ان علوم واسرار کا حامل ہوگا جن کا آ دم خدا ے حامل ہواتھا۔اورظاہری مناسبت آ دم ہے اس کی بیہوگی کدوہ بھی زوج کی صورت پر پیدا ہو گا۔ یعنی ندکراور مؤنث دونوں پیدا ہوں گے۔جس طرح آ دم کی پیدائش تھی۔ان کے ساتھ ایک مؤنث بھی پیدا ہوئی تھی لیعنی حضرت حواعلیہاالسلام ۔اورخدانے جیسا کدابتداء میں جوڑ اپیدا کیا۔ مجھے بھی اس لئے جوڑہ پیدا کیا۔ کہ تا اولیت کوآخریت کے ساتھ مناسبت تام پیدا ہو جائے۔ لیعنی چونکہ برایک وجودسلسلہ بروزات میں دورہ کرتا رہتا ہے۔اورآخری بروزاس کابنسبت درمیانی بروزات کے اتم اورا کمل ہوتا ہے۔اس لئے حکمت البہیے نے نقاصا کیا کہ وہ محض جوآ دم عنی اللہ کا آخری بروز ہے۔ وہ اس کے واقعات ہے اشد مناسبت پیدا کرے ۔ سوآ دم کا ذاتی واقعہ میہ ہے کہ خدانے آ دم کے ساتھ ﴿ الح بھی پیدا کیاسو یمی واقعہ بروزاتم کے مقام میں آخری آ دم کو بھی پیش آیا

411

19.1







### FIT

کداس کے ساتھ بھی ایک لڑی پیدائی گئی۔اورای آخری آدم کا نامیسی بھی رکھا گیا۔تااس بات كى طرف اشاره بوكه حفزت عيسى كوبهي آ دم صفى الله كيسا كا يك مشابهت تقى ليكن آخرى آ دم جو بروزی طور پرعیسی بھی ہے۔ آ دم صفی اللہ سے اشد مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ آ دم صفی اللہ کے لئے جس قدر بروزات کا دورممکن تھا۔ وہ تمام مراتب بروزی وجود کے طے کر کے آخری آ دم پیدا ہوا ہے۔اوراس میں اتم اورا کمل بروزی حالت دکھائی گئی ہے۔جبیبا کہ براہین احمریہ کےصفحہ۵۰۵ مين ميرى نسبت ايك بيضدا تعالى كاكلام اورالهام بك خلق ادم فاكرمه ليني ضدائة خرى آ دم کو پیدا کر کے پہلے آ دموں پر ایک وجہ ہے اس کوفضیلت بخشی۔اس المهام اور کلام البی کے یمی معنے ہیں کہ گوآ دم صفی اللہ کے لئے کئی بروزات تھے۔جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تے لیکن یہ خری بروز المل اورائم ہے۔''(تریاق القلوب ص ۱۵۱ مارخز ائن ج ۱۵ س ۲ ماممام) میالی پُر زور دلیل ہے۔ کہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ مگر افسوس ہے مخالفت نے مخالفوں کے دانت ایسے تیز کرر کے ہیں کہ ایس صاف ادر مصنة تقریر پر بھی اعتراض کرتے جيں - مثلاً يه كداس كاكيا جوت ہے كد حضرت آدم اور حوا" تو أم" (جوڑ ) بيدا ہوئے تھے۔ یہ دعویٰ محض بے ثبوت ہی نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے صریح خلاف ہے۔قرآن شریف یں صاف مذکورے "خلق منھا زوجھا" (خدائے آ دم کی بیوی اُس میں سے یا اُس کی جنس سے پیدا کی ) ان دونوں تو جیہوں کوتو الفاظ قرآئی برداشت کر سکتے ہیں۔ گرآپ نے جوفر مایا ہے کہ آ دم اور ﴿ ا' تو اُم' (جوڑے ) پیدا ہوئے تھے۔ پیکس کے ہے۔ (مرزائیو! كيا كيتي بو؟)

الی ضمن میں مرزاصا حب نے حضرت شیخ اکبرابن العربی رحمة الله علیه کا قول بھی نقل

كياب چنانچة پفراتين

"اس پیشگوئی کوشخ محی الدین ابن العربی نصوص الحکم می نص شیت می لکھا ہے اور دراصل بیپیشگوئی کوشخ محی الدین ابن العربی نے نصوص الحکم میں نص کھنے کے لائق محی گرانہوں نے شیت کو "المولد مسر الابیه" کا مصداق مجھ کرائی فص میں اُس کولکھ دیا ہے۔ ہم مناسب دی سے بیں کہ اس جگہ شخ کی اصل عبارت نقل کردیں اور وہ بیہ ہولد من هذا لنوع القل کردیں اور وہ بیہ ہو حاصل اسرارہ ولیس بعدہ ولد فی هذا النوع فهو خاتم الاولاد وتو لد معه اخت له فتخرج قبله ویخرج بعدها یکون راسه عند رجلیها ویکون مولدہ بالصّین ولغته لغت بلدہ ویسری العقم فی الرجال والنساء فیکٹر النکاح مولدہ بالصّین ولغته لغت بلدہ ویسری العقم فی الرجال والنساء فیکٹر النکاح

MI









الي همن مين مرزاصاحب في حضرت شيخ اكبرابن العربي رحمة الله عليه كا قول بهي نقل كياب\_ چنانچ آپ فرماتے ہيں:

''اس پیشگوئی کوشخ محی الدین این العربی نے نصوص الحکم میں نص شیث میں لکھا ہے اوردراصل بي پيشگوئي نص آدم من رکھنے كے لائق تھى مرانهوں في شيث كو"الولد سو لابيد"كا مصداق مجھ کرای فص میں اُس کولکھ دیا ہے۔ہم مناسب دیکھتے ہیں کداس جگہ یکنے کی اصل عبارت انقل كردي اوروه يه به وعلى قدم شيث يكون اخر مولود يولد من هذا لنوع الانساني وهو حاصل اسراره وليس بعدة ولدفي هذا النوع فهو خاتم الاولاد وتولد معه اخت له فتخرج قبله ويخرج بعدها يكون راسه عند رجليها ويكون مولده بالصّين ولغته لغت بلدهٔ ويسري العقم في الرجال والنساء فيكثر النكاح

من غير ولادة ويدعوهم الى الله فلا يجاب.

(ترياق القلوي ص ١٥٨ فرائن ج١٥٥ ص ٢٨٢)

مناسب ہے کہ اس عربی عبارت کا ترجمہ پہلے ہم ناظرین کوسنالیں تا کہ مرز اصاحب كى غلط بيانى أن كو بخو بى ذبهن شين موسك ير جمديه ب

" حضرت شیث کے طریق پرسب ہے آخرنوع انسانی کا ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اُس کے اسرار کو لئے ہوئے ہوگا اور اس سے بعد نوع انسانی میں کوئی بچہ بیدا نہ ہوگا۔ پس وہ نوع انسانی کے لئے خاتم الاولاد ہوگا اُس کے ساتھ اُس کی ایک ہمشیرہ پیداہوگی جواس سے پہلے نکلے گی اور وہ اُس سے بعد نکلے گا اُس اڑ کے کا سرایی ہمشیرہ کی دونوں ٹا گلول میں ہوگا۔اوراُس بیجے کی ولا دت چین میں ہوگی۔اوراُس یے کی زبان یعنی گفتگوای (چینی) زبان میں ہوگی۔اُس بیچ کے بعدمردوں اور عورتوں میں عقم بعن باولادی عام ہو جائے گی۔ نکاح تو زیادہ ہول مے مگر بغیر اولادے۔وہ بچاوگوں کواللہ کی طرف بلائے گا مگراس کی می نہ جائے گ۔ ( بعنی کوئی محض اس کی ہدایت برعمل نہ کرےگا۔)

اس کلام کا مطلب صاف ہے کرقریب قیامت کے نوع انسان میں ایک بحرچین کے ملک میں پیدا ہوگا جو بردا ہوکرچینی زبان میں چینیوں کو وعظ کرے گا اُس سے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا اوراس کے بعد آ ہتہ آ ہتدد نیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔اب غورے سنے کرش قادیانی اُس کواہے بر كس طرح لكاتے بيں۔ فرماتے بين:









كا ≡

= Q

اوراس کے بعد آہتہ آہتہ دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ابغورے سنے کرش قادیانی اُس کواپنے پر کس طرح لگاتے ہیں۔فرماتے ہیں:

'' یعنی کامل انسانوں میں ہے آخری کامل ایک لڑکا ہوگا جواصل مولداس کا چین ہوگاہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم مخل اور تُرک میں ہے ہوگا اور ضروری ہے کہ جم میں ہے ہوگا اور اس کے حوثیث کو دیئے گئے تھے ۔اوراس کے معدکوئی اور وہ معلوم واسرار دیئے جا کیں گے جوثیث کو دیئے گئے تھے ۔اوراس کے بعد کوئی اور وہ خاتم الاولاد ہوگا۔ بعنی اس کی وفات کے بعد کوئی کامل بچہ پیدائیس ہوگا۔اوراس فقرہ کے یہ بھی معنی ہیں کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرز عد ہوگا اور اُس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جواس سے پہلے نکلے گی اور وہ اس کے بعد نکلے گا اُس کا سراس وختر کے پیروں سے ملا ہوگا یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیراوراس کے پیروں کے بعد بلا تو قف اُس پسر کا سر نکلے گا جیسا کہ میری ولا دت اور میری تو ام ہمشیرہ کی ظہور میں آئی ۔ اور پھر بلا تو قف اُس پسر کا سر نکلے گا جیسا کہ میری ولا دت اور میری تو ام ہمشیرہ کی ظہور میں آئی ۔ اور پھر بقیہ ترجمہ شیخ کی عبارت کا ہے ہے کہ اُس زمانہ میں مردوں اور عورتوں میں یا نجھ کا عارضہ سرایت میں میں ہوں۔

### אוח

مرزائیو! ایمان ہے کہنا عربی عبارت سامنے رکھ کراپنے بیر کے کمالات کو بجھ کر کہنا۔ کیا عربی عبارت کا یمی مطلب ہے جو کرش تی کہتے ہیں؟ بھلاا تنا تو بتلا و کہ یعنی در یعنی لگانے کا کرش جی کو کیاحق ہے۔کیاتم ایمان سے کہ سکتے ہو کہ "یہ کسون مولدہ بالصین" کے مطابق







### MIY

راقم مضمون کی بی تقریر دوحصول پر منقسم ہا کی تو یہ کہ اسلام میں بید برکت ہے۔ بہت خوب ہمیں اس ہے تو بحث نہیں۔ دوسرا حصہ جوآپ کی اصل مراد ہے یہ ہے کہ مرزاصا حب اس کا زندہ نمونہ ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب خود بھی ہمیشہ اسلام کا نمونہ اپنے وجود بے جود بی کو پیش کیا كرتے ميں (ديكھور ياق القلوب ص٥٥ خزائن ج٥١ص ٢٣٩)\_

پس اس دوسرے حصہ پر ہماری بحث ہوگی۔ بعنی اس امر پر کدمرز اصاحب واقعی مورد الہام ووجی ہیں لیکن اس بحث ہے پہلے ہم ناظرین کوایک خوشخبری سناتے ہیں کہ مرزائی جنگ کا سیح نقشہ جوہم نے آج سے سالہا سال پہلے پلک میں چیش کیا تھا جس کواس وقت مرزائیوں نے غلط مجها تفار رأقم مضمون نے أى كومجي سمجاب وہ نقشہ ہم نے رسالہ البامات مرز اميں لكھ ديا تھا كدمرزائى مباحث مين زورصرف اس بات يرجونا جائ كدمرزاجي كالهامات ميح بين ياغلط اس كانتيج بھى يى بالايا تھا كدا كرمرزاجى اپنالهامات ميں سے بي تواس كاصاف مطلب يہ ہے كدوه مقرب خدا بيں \_ پر جو پچھود وفر مائيں ياكسي آيت كي تفيير كريں كے دبی سجيح ہوگی۔اورا گروہ ا پے الہامات میں کا ذب ہیں تو حوبعض فرعی مسائل میں وہ حق بجانب ہوں یا اُن کا پہلوتو ی ہوتو بھی دہ سے موجود یا مہدی مسعود نہیں ہو سکتے ۔ الحمد لله که بهارا پیش کردہ نقشد آج مرزانی کمپ میں بھی منظور ہو گیا۔جس پرہم خوشی میں اگریشعر پڑھیں تو بجاہے۔ آئے ہو بار التجا کر کے

کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے

الحمد لِلله كه موضوع بحث كاتو مقرر ہو گيا۔اس لئے سڑك صاف ہے۔ يس اب ہم ناظرین کوخوشخری سناتے ہیں کداس موضوع میں ہمارا ایک زبردست رسالہ ہے جس کا نام ہے "الهامات مرزا" \_اس رساله مين مرزاصاحب كالهامات كاده ملل خاكه أزاياب كرآج تك ندمرزاے ندکسی مرزائی ہے اُس کا جواب بن پڑا۔ اس جگہ ہم بطور نموند مرزاجی کے الہامات کا نقشه بتلاتے ہیں۔ غورے سنے۔

مرزا صاحب کی پیشگو ئیاں یوں تو بقول اُن کے سینکڑوں تک پہنچتی ہیں ۔گروہ عموماً أى قتم كى بين جو گذشته ايام مين اخبار جامع العلوم مرادآ باد كے شوخ مزاج اڈیٹر نے ایک پنڈت جى كى نسبت كى تھيں كم اُغ تھے عى بندت جى كو يا تخاند بيشاب كى حاجت موگ \_ بندت جى كھانا کھا ئیں گے تو سیدھا اُن کےمعدہ میں اُتر جائے گا۔غرض مرزاجی کی پیشگو ئیاں بھی بہت ی ای فتم کی ہیں ۔ مگر چندالی بھی ہیں کہ اُن کومرزاصاحب خود بھی اپنے لئے مدارصدق وکذب جانتے

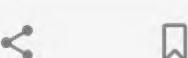



≣ 🖺

:

MIV

"مرزااحمد بیک ہوشیار پوری کے داماد کی نسبت پیشگوئی جو پی ضلع لاہور کا باشندہ ہے جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو ۳۱ رسمبر ۱۸۹۳ء ہے قریباً گیارہ مہینے باتی رہ گئی ہے۔" (شہادة القرآن ۹۵ میزائن ج۲س ۳۷۵)

یہ عبارت بآ واز بلند پکار رہی ہے کہ احمد بیگ کا داماد (طال عمرۂ) ۲۱ راگست ۱۸۹۴ء کو دنیا میں نہ رہنا چاہئے تھا۔ گرنا ظرین کس جیرت سے سنیں گے کہ باوجود یکہ میعاد کو ختم ہوئے آج ۱۳۱ پریل ۱۹۰۸ء لے کو تیرہ سال سات ماہ مدت گذر چکے ہیں گروہ جوان (طال بقاہ) آج تک زندہ سلامت ہے۔ جس کی زیست کی خبریں مُن کر مرزاجی اندر ہی اندر گو جے ہیں۔ ناظرین! یہ ہے مرزاجی کی وجی اور الہام کانمونہ جو آپ حضرات نے دیکے لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کدرا تم مضمون مرزاجی کی گڑی ہوئی وجی کو کیونکر سنوار تا ہے۔ لیکن وہ یا در کھے:

> تروح ٢ الى العطّار تبغى شبابها ولن يصلح العطار ما افسد الدهرُ

ہم دعوے ہے کہتے ہیں کہ کوئی پیشگوئی مرزاصاحب نے ایک نہیں کی جو پیش از وقت صاف بتلائی ہو پھراس کا وقوعہ بھی اُسی طرح ہوا ہو۔ اور جن کا وقوعہ بتلایا جاتا ہے وہ الی گول مول ہیں کہ موم کی ناک ہے بھی زیادہ زم ہیں۔ ہم اس امر کے ثابت کرنے کے لئے بفضلہ تعالیٰ کافی مصالحہ رکھتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ نامہ نگار مذکور نے یہ پہنو ہو دبی اختیار کیا ۔
مصالحہ رکھتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ نامہ نگار مذکور نے یہ پہنو ہو دبی اختیار کیا ۔
شیشہ ہے کی طرح اے ساتی ۔
پھیڑیو مت کہ بھرے بیٹے ہیں

مرزا قادیانی اینے منہ سے کافر

418

آج كل مرزاصاحب كے كافر ہونے نہ ہونے پر بہت كچھ موشكافياں ہور ہى جي گر

ل آج (مارچ ١٩١٤ وكوام سال جو ك الجمي زنده يـ

ع ایک بر هیاعورت وسد لینے کوجار بی تھی کرسر کے بالوں کوسیاہ کرے ایک شوخ طبع شاعرنے اسے دیکھ کریشعر پڑھا کہ عطار کے پاس جوانی کاساز وسامان لینے چل ہے۔ بھلا جوز مانے کے اثر سے خراب ہو چکا ہے اُسے عطار کیاسنوارے گا۔ پشعرمرز اصاحب ادراس کے مانے والوں کے حق میں بہت موز وں ہے۔

r 2











# مرزا قادیانی اینے منہ سے کافر

# آج کل مرزاصاحب کے کافر ہونے نہونے پر بہت کچھ موشگافیاں ہور ہی ہیں۔ مگر

ا آج (مارچ ١٩١٧ء كوام سال بوك الجي زنده ب

ع ایک برهیاعورت وسد لینے کوجاری تھی کرسر کے بالوں کوسیاہ کرے ایک شوخ طبع شاعرنے اے دیکھ کریشعر پڑھا کہ عطار کے پاس جوانی کا ساز وسامان لینے جل ہے۔ بھلا جوز مانے کے اثرے خراب ہو چکا ہے أے عطار کیاسنوارے گا۔ پیشعرمرز اصاحب اوراس کے مانے والوں کے تن میں بہت موز دی ہے۔

76

### 719

ہم آج جس طریق سے مرزاجی کا کا فرہونا ثابت کریں گے وہ سب ہے آسان تر ہے اور لطف میہ ہے کہ مرزاجی کا اپناا قرار ہے۔مرزاجی لکھتے ہیں:

"ما كان لي أن ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم

(حمامة البشرئ ص 24. خزائن ج ٤ ص ٢٩٤)

''لینی پیرجائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور

کافروں سے جاملوں۔"

مرزا جی کے اس کلام ہے معلوم ہوا کہ دعویٰ نبوت اسلام سے خارج ہونے اور کافر ہونے کا موجب ہے۔اب سنئے! کہ مرزا جی نے نبوت کا دعویٰ کیایا نہیں۔ پُر انے حوالے توسب لوگوں کو معلوم ہیں کہ کس کس آن بان سے اظہار نبوت ہوتا تھا۔ گر آج ایک نیا حوالہ سب سے واضح تر بتلا کر مرزا ئیوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ کیوں ایسے خص کے پیچھے پڑے ہوجو بقول خود کا فر ہے۔مرزا ئیو! نیچے کا حوالہ بغور سنو!مرزا جی کہتے ہیں:

'' ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بغیرنی شریعت کے رسول اور نبی ہیں ..... بی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی۔''

(بدر٥رماري٨٠١٩ء مفوظات ج٠١٥٠١)

مطلب بدكه مرزاصا حب كادعوى ہے كەميں حضرت بارون \_زكريا\_ يحي وغير جم عليم

السلام كى طرح في بول \_ بهت خوب \_

یار با امسال دعویٰ رسالبت کرده است

學









پھر کالم نمبر ہم پراس ہے بھی زیادہ وضاحت کی گئی ہے۔لکھاہے: ''۲۱ رسمبر کواعلی مصرت (مرزاصاحب) حضرت مولوی (عبدالکریم) صاحب

01

### MYM

کے لئے بہت دعا کرتے رہے۔ اس پر الہام ہوا "طلع البدر علینا ' من فنیة الموداع" ( یعن ہم پربدر چر حاجس کا صاف مطلب ہے کہ مولوی عبدالکر یم صحت یاب ہوگا۔)

رابینا ص ۲۸ س ۲۸ مطبع ۳ ملفوظات ج ۲۸ س ۲۸ ما

مرزائی دوستو! ہارے حوالجات کود کیے کر بتلا سکتے ہو کہ مرزاصا حب نے کوئی الہام یا خوشخبری مولوی عبدالکریم کے لئے ظاہر نہیں کی؟ اگر نہیں کی تواو پر کی عبارات کا مطلب کیا ہے۔ کیا تم اتنا نہیں سجھتے کہ تم لوگ اگر محبت میں پھنس کر واقعات صححہ کو نہ دیکھو گے تو کیا دنیا بھی اندھی ہے۔ اور اگر ان حوالجات میں کوئی الہام تسلی بخش یا خوشخبری صحت بخش ہے تو پھریہ حضرت کیوں انکار کرتے ہیں۔ جو هیقة الوحی کے ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

"اارا کوبره ۱۹۰ و کو جارے ایک مخلص دوست بینی مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم ای بیاری کاربنکل بینی سرطان سے فوت ہوگئے تھے۔ اُن کے لئے بھی میں نے دعا کی تھی مگرا یک بھی الہام اُن کے لئے تھی بخش نہ تھا۔"

(هيقة الوي ص٢٦٦ فرائن ج٢٢٥ ١٣٩)

مرزائیو! کیاتم حوصلہ کر سکتے ہو کہ آن حضرت با اُن کے خلیفہ سے دریافت کرو کہ جموث بولنالا زمہ مجموث بولنالا زمہ مجموث بولنالا زمہ منبوت ہے یام وہیش؟ اور بیاکہ قادیانی اصطلاح میں جموث بولنالا زمہ منبوت ہے یامنافی ۔ آ ہے۔

آپ بی اپنے ذرا جور وستم کو دیکھو ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گ ہم نے تواپنے دعوے کا ثبوت کا فی دے دیا ہے کہ مولوی عبدالکریم کی بابت صحت کے

ہم نے تواپنے دعوے کا تبوت کائی دے دیا ہے کہ مولوی عبدالکریم کی بابت صحت کے الہام تھے۔ یہاں تک کہ مرزاصا حب کوخودا قرار ہے کہ خدانے مولوی عبدالکریم کا نام بھی لے دیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ جُوت کیا ہوسکتا ہے۔

۔ اگراب بھی نہوہ سمجھے تو اُس بت سے خدا سمجھے رہادوسرا حصہ کہ گفن میں لپیٹا گیا ہے سال کی عمر وغیرہ ۔سواس کے متعلق بھی ہم اصل اور سمجھ واقعات پیش کردیتے ہیں ۔خدا کے فضل سے ہمارے پاس کا فی سامان ہے۔اس لئے ہمیں











ا نکار کرتے ہیں۔جو حقیقۃ الوحی کے ایک اور مقام پر للھتے ہیں: "اارا کتوبره ۱۹۰۹ء کو ہمارے ایک مخلص دوست لینی مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اس بیاری کار بنکل لیعنی سرطان ہے فوت ہوگئے تھے۔ اُن کے لئے بھی ہیں

مرحوم ای بیاری کاربنگل مینی سرطان ہے قوت ہو گئے تھے۔ اُن کے نے دعا کی تھی مگرا کی بھی الہام اُن کے لئے تسلی بخش نہ تھا۔''

(هيقة الوي ص ٢٦٦ فرائن ج٢٢٥ (١٣٩)

مرزائيو! كياتم حوصله كرسكتے ہوكه آن حضرت با أن كے ظيفه سے دريافت كروكه جھوٹ بولنانجس كھانے كے برابر ہے يا كم وبيش؟ اور بيكة قاديانى اصطلاح ميں جھوٹ بولنالا زمهً نبوت ہے يامنانى ۔ آ ہ

آپ ہی اپنے ذرا جور وستم کو دیکھو ہم اگر عرض کریں کے تو شکایت ہو گی ہمنے تواپنے دعوے کا ثبوت کا فی دے دیا ہے کہ مولوی عبدالکریم کی بابت صحت کے الہام تھے۔ یہاں تک کہ مرزاصا حب کوخو دا قرار ہے کہ خدانے مولوی عبدالکریم کا نام بھی لے دیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوسکتا ہے۔

۔ اگراب بھی نہ وہ سمجھتو اُس بت سے خدا سمجھے اسکھے رہادہ سراحصہ کہ گفن میں لپیٹا گیا ہے سال کی عمر وغیرہ۔ سواس کے متعلق بھی ہم اصل اور سمجھے واقعات پیش کرویتے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہمارے پاس کا فی سامان ہے۔ اس لئے ہمیں کہھ ضرورت نہیں کہ اپنے پاس سے پچھ جواب دیں۔ پس بغور سنے ۔ الحکم ۱ ارتمبر ۱۹۰۵ء کے پرچہ میں یہ الہامات درج ہیں جومع تغییر مرزائی کے ہم قبل کرتے ہیں۔ لکھا ہے: پرچہ میں یہ الہامات درج ہیں جومع تغییر مرزائی کے ہم قبل کرتے ہیں۔ لکھا ہے: سرحمون ۔ اس

01

425

### MYD

ے دوسرے دن سرسمبر 1900ء کوایک شخص کا خط آیا۔ جس میں اپنی بدکاریوں اور غفلتوں پرنہایت افسوس کی تج برکر کے لکھا۔ اب میری عمرسینالیس سال کی ہے۔ انا لمله و انا المیه راجعون فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خط باہر ہے آنے والا ہوتا ہے اُس کے مضمون سے پہلے بی اطلاع دی جاتی ہے۔''

(الحكم ج انبرسهم سمودند ارتبره ۱۹۰۰ ـ تذكروس ۲۱۵ ما ۵۱۷ طبع ۳) ورحبره ۱۹۰۹ - ان السمسنايا لا تعليش مسهامها كفن يس لپينا بوا فر مايامعلوم











ur\_rad\_qadenia\_...

**≡** 0

اعلی حضرت خودیا اُن کا کوئی مرید اِن حوالجات کوغلط ثابت کردی قبیلغ پانسو کے ستحق ہوں گے۔ گیا کوئی ہے جوسا منے آئے ؟

اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع

حمت ابوالوفاء شاءالله امرتسر

26



















آتھم ۱۸۹۷ء میں فوت ہوئے تھے۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں: "مسٹر عبداللہ آتھم کے ۲جولائی ۱۸۹۷ء کو بمقام فیروز پور فوت ہو گئے ہیں۔" "انجام آتھم ص انخزائن ج ۱۱مس)

المن ہواکہ مرزا قادیانی کی عمر ۱۹۰۱ء میں ۱۹۰ سال تھی اور انقال آپ کا ۱۹۰۸ء میں ہوا۔ ۱۹۰۸ء میں ہوا۔ ۱۹۰۹ء میں ہوا۔ ۱۹۰۱ء میں مال کی ۱۹۰۰ء میں ملائے ہے ۲۷ سال ہوئے جو مرزا قادیانی کے المام مندرجہ ذیل کے قریب قریب ہے۔ بھول مرزا قادیانی فدا فرما تا ہے: "میں (فدا) کچھے (مرزاکو) ای برس یا چند سال قریب ہے۔ بھول مرزا قادیانی فدا فرما تا ہے: "میں (فدا) کچھے (مرزاکو) ای برس یا چند سال فریدہ اوائیہ میں ۱۵۲ فریدہ میں ۱۵۲ فردار فانی ہے المحد للہ امرزا قادیانی اس المام کے مطابق اس سال ہے کھے کم عمریا کردار فانی ہے۔ المحد للہ امرزا قادیانی اس المام کے مطابق اس سال ہے کھے کم عمریا کردار فانی ہے۔

4

### 444

# واربقاكو تشريف لے گئے۔

اعتراف حقیقت: ہم ہے جہاں تک ہوسکا ہم نے مرزائی الهامی البحن کو صاف کرنے میں ہمیں ذرہ تا ل نہیں کہ ہم صاف کرنے میں ہمیں ذرہ تا ل نہیں کہ ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ عرب کا لیک مضہور شعرب جس کا محل و قوع یوں ہوا تھا کہ ایک یو صاف کے ایک میں شاعر تھا کہ ایک یو صاف کے اس مقالہ کے ہاں وسمہ لینے جاری تھی کسی شاعر نے پوچھا۔ یو صیا کمال جاری ہے ؟۔ اس نے کما پیٹا! کیا ہتاؤں۔ یو صابے کا علاج لینے جاری ہوں۔ نہوں۔ زندہ دل شاعر نے فوراشعر کما:









≣ 🖺















ى ≡



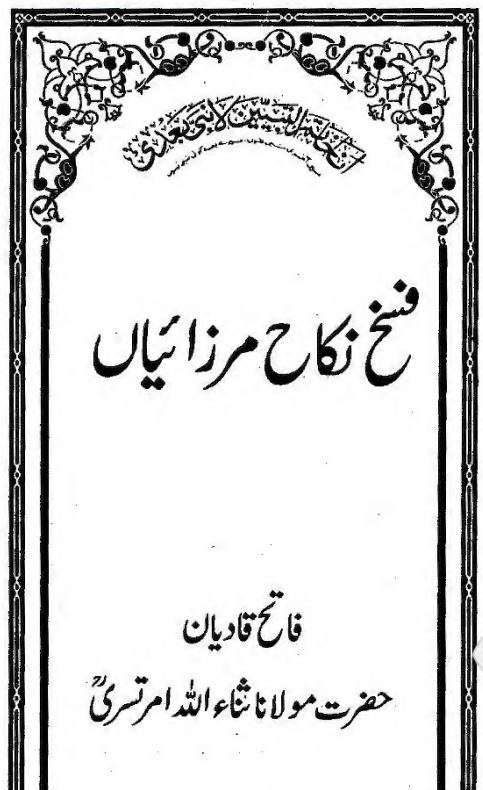



























کوئی مخص نمایت درجہ کا مقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اس کی خاطر سے نسی اس کے دعمن کو اس ک
دعا ہے بلاک نمیں کر سکتا ا۔ خصوصاً سے موقع پر کہ وہ مخص اپ تمین منجانب اللہ قرار
دیا ہے اور اپنی اس کر امت کو اپ صادق ہونے کی دلیل خمیر ائے۔ سو پیشگو ئیاں کوئی معمولی
بات نمیں کوئی ایسی بات نمیں جو انسان کے اختیار میں ہوں۔ بلید محض اللہ جل شانہ ک
اختیار میں ہیں۔ سواگر کوئی طالب حق ہے توان پیشگو ئیوں نے وقتوں کا انتظار کرے یہ تینول
پیشگو ئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تینوں یوی قو موں پر حادی ہیں۔ یعنی ایک مسلمانوں سے
تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندؤل ہے اور ایک عیسائیوں سے اور ان میں سے وہ پیشگوئی جو
مسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ
ہیں کہ

(۱) ..... "مرزا احمد میک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔
(۲) .....اور پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلال کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔
(۳) .....اور پھریہ کہ مرزااحمد میگ تاروزشاد کی دختر کلال فوت نہ ہو۔ (۳) .....اور پھریہ کہ وہ دختر بھی تا تکاح اور تالیام ہیں ہ ہونے اور نکاح ٹائی کے فوت نہ ہو۔ (۵) .....اور پھریہ کہ یہ عاجر بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ (۱) .....اور پھریہ کہ اس عاجر سے ماح ہو جاوے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ "

(شادت القر آن ص 24 م م فرائن ج ٢ص ٧٥ ٣ ٢١)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے یوی صفائی ہے دوباتوں کا اظھار کیا ہے ایک ہے کہ میر می بیا نیمن پیشگو کیاں قابل غور ہیں۔ دوم ہے کہ ان میں سے مرزااحمد ہیگ اور اس کے داماد کی موت اور اس کی لڑکی کے نکاح والی پیشگوئی مسلمانوں سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ ہم نے

471

ا سرزا قادیانی کی اردونولی کا نمونہ ہے: " نہیں کرتا" کی جگہ: " نہیں کرسکتا" کلھاہے۔اصل مضمون میں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی ایسا نہیں کرتا۔

-









اس اشتمارے دوام عامت ہیں۔ای ادامادم زااحمدیک کاروز نکاح سے اڑھائی سال کے اندر اندر مر جانا۔ دوم! مسات (محدی میعم منکوحہ) کامر زا قادیانی سے نکاح ہو جانا۔ چنانچەاس مضمون كومرزا قاديانى نے ايك اور مقام پر خود بى لكھاہے:

"فدعوت ربى بالتضرع والابتهال ومددت اليه ايدى السؤال

ا شاید ۲ متبر ۱۸۹۵ء کے روز کی طرف اشارہ ہے۔

فالهمنى ربى وقال سأريهم آياته من انفسهم واخبرنى وقال اننى ساجعل بنتامن بنا تهم آية لهم فسمابا وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتها ولا يكون احدهما من العاصمين . " (كرابات الماد قين من ١٠٠ ترائن ٢٥ ص١٦١)

ترجمہ: میں (مرزا) نے بوی عاجزی سے خداہے دعا کی تواس نے مجھے المام کیا کہ میں ان (تیرے خاندان کے )لوگوں کوان میں سے ایک نشانی د کھاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے ایک اڑی (محمدی میم) کانام لے کر فرملیا کہ وہبیوہ کی جائے گا۔اس کا خاد نداور باب ہوم تکاح سے تین سال تک فوت ہوجا کی گے۔ پھر ہم اس اڑ کی کو تیری طرف لا کی گے اور کوئی اس کوروک نہ سکے گا۔

یہ عبارت بھی ابنام عابتانے میں صاف ہے کہ یوم نکاح سے تین سال کے عرصہ کے اندر اندر مرزااحد بیگ اور اس کا داماد مر جائیں گے اور مسمات منکوحہ اس کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گا۔

شادة القرآن كى منقوله عيارت مندرجه دياجه كتاب بدا بتاري ي كم مرزا سلطان محد داماد احد بیک کی مدت حیات اگست ۱۸۹۴ء تک ختم تھی۔اس کے بعد اس کود نیا ع رر منرك العازية و محتى حال فك وه آرج (ح الأن الاه ) على مج ازنده ساورا الاست على











احمد میک محمدی کا تکار کسی غیر کے ساتھ کرنے سے بازنہ آئے تو پھرای روز سے جو محمدی کا کسی اور سے تکارج موجدی کا کسی اور سے تکارج موجدی کا میں۔ سواس طرح پر لکھنے سے ایک طرف تو محمدی کا کسی دوسرے سے تکارج ہوگالور اس طرف عزت کی کی پر فضل احمد کی طلاق

11

### MAI

تيسر اخط مرزا قادياني نے اپني بہوے لکھا کر بھيجاجوبيہ

"از طرف عزت بی بی بطرف والدہ اس وقت میری بربادی اور تباہی کا خیال کرو
مرزاصاحب کی طرح جھے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی میرے ماموں کو سمجھاؤ تو
سمجھاسکتی ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو
خیر جلدی جھے اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر میر ااس جگہ ٹھیر نا مناسب نہیں (اس خط پر مرزا
قادیانی کی طرف سے بیر بھارک ہے) جیسا کہ عزت بی بی نے تاکیدسے کہاہے کہ اگر (مرزا
سلطان محمدے محمدی پیھم کا) نکاح رک نہیں سکتا توبلا تو قف عزت بی بی کیلئے کوئی قادیاں میں
ادی بھی دو تاکہ اس کولے جائے۔ فقط!"

عزت بل بى بذريعه خاكسار غلام احمد كيس قاديان ٢ مى ١٩ ١٥ء









= Q

.

معقول فرمايا:

" يام كه الهام ميں يہ بھى تفاكه اس عورت كا نكاح آسان پر مير ب ماتھ پڑھا گيا ہے۔ يه درست ہے گر جيساكه بم بيان كر ي بيں اس نكاح كے ظهور كيلئے جو آسان پر پڑھا گيا خداكى طرف سے ايك شرط بھى بھى جواى وقت شائع كى كئى تھى اور وہ يہ كه:" ايتها المد أة توبى توبى فان البلاء على عقبك " پن جب ان لوگول نے اس شرط كو پورا كرويا تو نكاح فنح ہو گيايا تا فير ميں پڑگيا۔"

(تته حقيقت الوي ص ١٣١٠ فرائن ٢٢٥ ص ٥١٥)

≣ ഥ

اس عبارت میں جناب مرزا قادیانی نے بالکل اس شاعر کے مشورے پر عمل کیا ہے جس نے اپنے معثوق سے در خواست کی تھی کہ:

11

### MAL

بھے کو محروم نہ کر وصل سے او شوخ مزاج
بات وہ کہہ کہ نکلتے رہیں پہلو دونوں
مزا قادیانی نے اس پر خوب عمل کیا فنخ ادرالتواء دونوں کوہاتھ میں رکھا۔ حالا نکہ
فنخ تو قطع چاہتا ہے اورالتواء میں تعلق ٹاہت رہتا ہے دونوں پہلوہاتھ میں رکھنے میں یہ حکمت
تھی کہ اگر احدالفریقین کی موت تک ملاپ نہ ہوا تو فنخ کہد دیں گے اوراگر ملاپ ہوگیا تو کہہ
دیں گے کہ التواء ہوا تھا۔ مرزا قادیانی!

ہم بھی قائل تیری نیر گی کے بیں یاد رہے اور نہانے کی طرح رنگ بدلنے والے!

ہاں!اس نکاح کی کارروائی کوشر طی کہنا بھی عجیب منطق ہے۔ حالا نکہ حوالہ جات سابقہ کے علاوہ ایک حوالہ خاص مرزا قادیانی کے صر تح الفاظ میں ہم نقل کرتے ہیں جواس نکاح کو نقذ نر مبرم (یقینی اور قطعی) ٹامت کر تا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اس نکاح کی بامت 487









فرماتے ہیں:



≣ 🖺



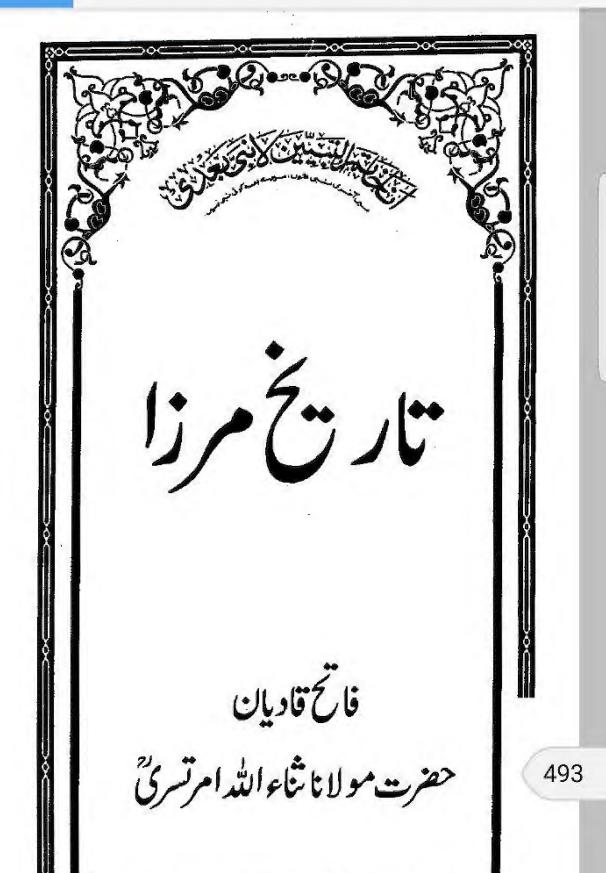

学









جث کرنی چاہئے۔ چنانچہ ای بارے بیں سوای صاحب کا ایک خط بھی آیا۔ اس خط بیں بھی بحث کا شوق ظاہر کرتے ہیں اس واسطے بذر لعہ اس اعلان کے فرض کیا جاتا ہے کہ بحث بالمواجہ ہر وچشم ہم کو منظور ہے کاش سوای صاحب کی طرح ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ مناسب ہے کہ سوای صاحب کوئی مقام ثالث بالخیر کا واسطے انعقاد اس جلسہ کے تجویز کرکے بذر لعہ کی مشہور اخبار کے ہاریخ ومقام کو مشہر کر دیں لیکن اس جلسہ بیل شرط میہ ہے کہ میہ جلسہ بحاضری چند منصفان صاحب ہاریخ ومقام کو مشہر کر دیں لیکن اس جلسہ بیل شرط میہ ہے کہ میہ جلسہ بحاضری چند منصفان صاحب لیا قات افال کے گا۔ اقل تقریر کرنے کا ہمارا تی ہوگا۔ کوئلہ ہم معترض ہیں۔ پھر پنڈ ت صاحب ہوں گر ارش ہو پائے گا۔ اقل تقریر کرنے کا ہمارا تی ہوگا۔ کھراس کا جواب الجواب ہماری طرف سے گذارش ہو کے اور اور دھندوں میں گے ہوئے ہیں اور الیے خت اعتراض کا گاور بحث میں دیتے جس نے سب آر ریساج والوں کا دم بند کر رکھا ہے۔ اب اگر سوای صاحب نے جواب نیس کو جو مفاسد ہیں مضمون مشمولہ متعلقہ اس اعلان اس اعلان کا کوئی جواب مشہر نہ کیا تو ہی میں جوجو مفاسد ہیں مضمون مشمولہ متعلقہ اس اعلان کے آنو یو نچھتے تھے اور مکت یا اول کی واپسی میں جوجو مفاسد ہیں مضمون مشمولہ متعلقہ اس اعلان کے آنو یو نچھتے تھے اور مکت یا اول کی واپسی میں جوجو مفاسد ہیں مضمون مشمولہ متعلقہ اس اعلان عبی درج ہیں ناظرین پڑھیں اور انصاف فرما کیس ۔''

MAN

اس میں کی اشتہار بازی کچھدت تک کرنے سے ملک میں کافی شہرت ہوگئی مسلمانوں نے آپ کو حامی اسلام سمجھا تو آپ نے ایک اشتہار بغرض امداد کتاب برا بین احمد بیشائع کیا جو درج ذیل ہے۔

اشتهار بغرض استعانت واستظهار

ازانصارِ دینِ محمر مختار صلی الله علیه وعلیٰ آله الا برار









.

پاک رسول جمد سسی الوانکار اور تلذیب بی نگاہ ہے دیجے ہیں۔ ایک سی نشای سے اور جرمول بی راہ ظاہر ہموجاوے مسی الوانکار اور تلذیب بی نگاہ میں راہ ظاہر ہموجاوے میں ہوگئے ہیں ہوگئی ہے اس کو مقد س روح دی گئی ہے اور وہ نو رائڈ ہے مبارک وہ جو آسان ہے آتا ہے۔ اس کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا اس کے ساتھ قائے گا وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا ہو دولت ہوگا ہو دیا ہیں آئے گا اور اپنے سیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بھاریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت اور غیوری نے اسے کلمۃ سمجھ سے بھیجا ہے وہ بخت کر بین اور فہم ہوگا اور دل کا طیم اور علوم ظاہری ہے گئے گیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا فہم ہی سمجھ میں نہیں آئے ) دوشنہ ہے۔ مبارک دوشنہ فرزند دلبند گرا می ار جمند مظہر ا

٨

### 001

لاول والآخر\_مظهرالحق والعلاكان الله نزل من السماء جس كا نزول بهت مبارك اورجلال الهى كظهوركا موجب بهوگا\_نورآتا ہے نورجس كوخداني اپنى رضامندى سے عطر ہے ممسوح كيا۔ ہم اس بيس پنى روح ڈاليس گے اور خدا كاسابياس كے سرپر ہوگا وہ جلد جلد برڑھے گا اور اسپروں كى رستگارى كاموجب ہوگا اور زبين كے كنارول تك شهرت پائے گا اور قويس اس سے بركت پائيں گى تب اسے نقطر آسان كى طرف اٹھا يا جائے گا۔ و كان امر المقصيا۔''

خا کسارمرزاغلام احمد مؤلف برا بین احمد بیه وشیار پور طویله شیخ مهرعلی صاحب رئیس ۲۰ رفر در ی ۱۸۸۷ء

(مجموعة أشتهارات جاص ١٠١٠١٠)

اس اشتہار پر مخالفوں کی طرف سے اعتراض ہوا کہ چندروز سے مرزا قادیانی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے جس کو تخفی رکھا گیا ہے اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے ایک اشتہار دیا جو درج ذیل ہے:

اشتهار واجب الاظهار

"بسم الله الوحمن الرحيم. نحمده ونصلى على رسوله الكريم. چونكهاس عاجز كاشتهار مورند ٢٠ رفرورى ١٨٨٧ء پرجس مين ايك پينگوكى در باره تولد ايك فرزندصالح ب جوبصفات مندرجه اشتهار پيدا موگا دو مخف سكند قاديان يعني حافظ سلطاني











زمانہ کے بعد آپ نے جورتگت اختیار کی تو سب علیحدہ ہو گئے اس لئے اس کی نہ کومعلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ کونسا مرکز مستلہ ہے جس کی وجہ سے علمائے اسلام مرزا قادیانی سے بالکل متنظر ہو گئے۔

یوں تو بعد میں بہت ہے مسائل پیدا ہو گئے جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں لیکن مرکزی مسئلہ جس کواصل الاصول کہا جائے ایک عی تھا اور اب بھی وی ایک عی جاس مسئلہ کی حقیقت اور اصلیت خود مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ سے دکھاتے ہیں تا کہ ہمارے ماظرین کوعلماء کی مخالفت کی نسبت بھی مجھے رائے قائم کرنے کا موقع مل سکے۔
براہین احمدیہ میں وہ مرکزی مسئلہ یوں مرقوم ہے:

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهر و على الدين كله"

ير آيت جسمانى اورسياست كملى كي طور پر حضرت من عليه السلام كحق مين پيشگوئى

هم اور جس غلبه كالمدوين اسلام كا وعده ديا كيا ہے وہ غلبہ من كو دريد ظهور من اسكام كا وعده ديا كيا ہے وہ غلبہ من كو دريد كا وي كو اُن اور جب حضرت من عليه السلام دوباره اس دنيا من تشريف لاوي كو اُن كے باتھ سے دين اسلام جمع آفاق اور اقطار من كيل جائے گا۔"

(براین احربیجاد چارم حاشیص ۱۹۸۸ فرائن ج احاشیص ۵۹۳)

اس عبارت سے قین امر مفہوم ہیں۔ ایک حضرت عینی کے علیہ السلام کی زندگی ' دوم انہی کا دوبارہ تشریف لا نا سوم تمام دنیا شی اسلام کا پھیل جانا۔ یہ ہیں براہین احمہ یہ تک مرزا قادیانی کے خیالات۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں رسالہ'' فخ اسلام''۔'' توضیح مرام'' شائع کئے جن میں اس خیال کی تبدیلی یوں کی کہ سے موجود جن کی بابت براہین احمہ یہ کی مذکورہ عبارت میں لکھاتھا کہ اطراف واقطاع دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے۔ ان کے منصب کا دعویٰ خود اختیار کرلیا۔ یعنی فر مایا کہ حضرت سے علیہ السلام فوت ہوگئے۔ وہ تو نہیں آویں کے بلکہ اُن جیسا کوئی آ وے گا اور وہ میں ہوں۔ اس کا ذکر اور شوت ان تینوں رسالوں میں دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ'' از الہ اوہ ام' میں بہت لبی تقریر کے بعد آپ نے لکھا:

"سویقینا مجھوکہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے قیسی ابن مریم کی طرح اپنے زبانہ میں کسی ایسے شیخ والدروحانی کونہ پایا جواس کی روحانی پیدائش کا موجب تھہرا تا۔ تب خدا تعالیٰ خوداس کا متولی ہوااور تربیت کی کنار میں لیا 'اوراس اپنے بندہ کا نام ابن مریم رکھا کیونکہ اس نے مخلوق میں اپنی روحانی والدہ کا تو منہ دیکھا جس کے ذریعہ سے اس نے قالب اسلام کا پایا







= Q

مرزا قادیانی کے دعویٰ میسیت پرسب سے اول نخالف مولوی محم<sup>حسنی</sup>ن صاحب بٹالوی اُٹھے جنہوں نے مرزا قادیانی کے اقول کو یکجا کر کے علماء کرام سے ان کے برخلاف ایک فتو کی لیا جو اپنے رسالہ اشاعة النة میں چھایا۔ مگر ت<mark>ن میہ ہے کہ بعداس فتو کی کے مرزا قادیانی نے بجائے دہے</mark>

10

#### OIT

ے اپنے خیالات اور مقالات میں جوزتی کی اُس کود کیھتے ہوئے یہ فتویٰ جن خیالات پرعلاء نے دیا تھا وہ کچھ بھی حقیقت ندر کھتے تھے''۔ (مرزانے آگے چل کر اس سے کہیں زیادہ کفریات کا ارتکاب کیا۔)

ماہ مئی جون ۱۸۹۳ء میں مرزا قادیانی کا ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ امرتسر میں ہوا۔ جس میں مرزا قادیانی کے مقابل ڈپٹی عبداللہ آتھم (پادری) تھے۔ پندرہ روزتک مباحثہ ہوتا رہا جس میں بچاس بچاس آ وی فریقین کے بذریعہ کلک داخل ہوتے تھے۔ مباحثہ الوہیت سے پر بہت کی دلیلی پیش کیں۔ یہ مباحثہ الوہیت سے پر بہت کی دلیلی پیش کیں۔ یہ مباحثہ ' جنگ مقدس' کے نام سے جھپ چکا ہے گر چونکہ لفظی بحثیں علائے ظاہری کا حصہ ہیں اور مرزا قادیانی ایک روحانی درجہ لے کرآئے تھے اس لئے اپنے ان لفظی دلائل کوخود ہی ناکانی جان کرآخر میں ایک روحانی حربہ سے کام لیمانے ہا۔ چنانچہ آخری روز خاتمہ مباحثہ پرآپ کے الفاظ یہ تھے:

''آ جرات جوجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جبکہ میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر کا فیصلہ کراور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا بھے نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمر اُجھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا تا ہے وہ انہی دنوں مباحث کو اختیار کر رہا ہے اور سے خدا کو جھوٹ رہا ہے اور اس کو خدا بنا تا ہے وہ انہی دنوں مباحث کے لئے فل دن ایک مہینہ کے کر لیمنی پندرہ ماہ تک ہا و یہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذات بہنچ گی ابشر طیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے اور جوخص سے پر ہے اور سے خدا کو ما نتا ہے ساس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیشینگوئی ظہور میں آ وے گی بعض اند سے سوجا کھے کئے جا کمیں گے اور بعض کنگڑ ہے چلئے گئیں گے اور بعض ہرے سنے لگیس گے ۔۔۔۔ ہیں سوجا کھے کئے جا کمیں گیوں مجھے آنے کا انفاق پڑا۔ معمولی بحشیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا انفاق پڑا۔ معمولی بحشیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقر ار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشینگوئی جھوٹی نکلی بیٹ وہ فریق جوخد ان کی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقر ار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشینگوئی جھوٹی نکلی بینی وہ فریق جوخد ان جوخد انتحالی کے زو کہ جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے نکلی بینی وہ فریق جوخد انتحالی کے زو کہ جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے نکلی بینی وہ فریق جوخد انتحالی کے زو کہ جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے نہ کیا دی خود انتحالی کے خود کی جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے نام کیکھوٹی کے خود کو خود کر بھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سے خود کر بھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے خود کو سے معرف کیا ہوئے کیا تھیں کیا دی خود کی خود کی جو کی بھی کے دو کر بھی کی تاریخ کے خود کیں میں کی کی کی دو کر بھی کی تاریخ کے دیا تھا کی خود کی کر دو کر بھی کو دو کر بھی کر دو کر بھی کی تاریخ کی دو کر بھی کی تاریخ کے دو کر بھی کی دو کر بھی کی کر دو کر بھی کر دو کر بھی کر دو کر بھی کی کر دو کر بھی کر دو کر بھی کی کر دو کر بھی کر دو کر بھی









MIG

تقنیفات کےعلاد وعربی کتاب میں بھی آپ نے ان کابری چستی اور دلیری سے ذکر کیا۔

( ملاحظه بورساله كرامات الصادقين سرورق ص ٣٠٠ فرائن ج ص )

اب تو پلک بالکل ان مینوں روحانی حربوں کی زو پرچشم براہ ہوگئی۔ ناظرین کے

استحضار مطلب کے لئے ہم ان تینوں کی انتہائی تاریخ لکھتے ہیں۔

انتبائی تاریخ ان ٹل ۲۱ راگست ۱۸۹۳ء

مرزاسلطان محمد داماد مرزااحمہ بیک ہوشیار پوری (شوہرمنکوحہ کی) موت اس کی موت کے بعد

مرزاصاحبكانكاح

۵رخبر۱۸۹۳ء ۲۰ رفر در ک۹۹۵ء دْ پیْ عبداللّٰدآ کَقَم (عیسائی مناظر) پنڈت کیکھ دام آ ریدمصنف

مرزا سلطان محمر تو آج (جون ۱۹۲۳ء) تک بھی زندہ ہے اور مرزا قادیانی ۲۲ رمگی ۱۹۰۸ء کوفوت ہو گئے۔ ڈپٹی آتھم بجائے ۵رتمبر ۱۸۹۳ء کے ۲۷ رجولائی ۱۸۹۱ء کوفوت ہوئے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے اُن کے مرنے پر رسالہ ''انجام آتھم'' لکھا جس کے شروع میں لکھا ہے: ''مسٹر عبداللہ آتھم صاحب ۲۷ رجولائی ۱۸۹۷ء کو بمقام فیروز پورفوت ہو گئے۔'' (انجام آتھم صارخزائن جااس))

اس حساب سے ڈپٹی آتھم اپنی مقررہ میعاد پندرہ ماہ سے متجادز ہوکر ایک سال بونے گیارہ ماہ تک زیادہ زندہ رہتے و مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں فرمایا۔گوآتھم پندرہ ماہ میں بہیں مرار لیکن مرا تو سہی اس میں کیا حرج ہے۔ میعاد کومت دیکھو۔ بیددیکھو کہ مرتو گیا۔ چنانچہ آپ کے اصلی الفاظ بیریں:

''اگر کسی کی نسبت سے پیشینگوئی .....کدوہ پندرہ مہینے تک مجذوم ہوجائے .....اور ناک اور تمام اعضاء گر جاوی تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ سے کہے کہ پیشینگوئی پوری نہیں ہوئی نفس داقعہ پرنظر چاہئے۔'(هیقة الوق ص ۱۹۵ عاشیہ خزائن ج۲۲ عاشیر ص ۱۹۳) اس کی تائید میں دوسرے مقام پرنکھاہے:

" ہما ہے تخالفوں کواس میں توشک نہیں کہ آتھم مرگیا ہے جیسا کہ لیکھ رام مرگیا اور جیسا کہ الکھ رام مرگیا اور جیسا کہ اس میں توشک نہیں کہ آتھم میعاد کے اندر نہیں مرا۔ا ہے نالائق قوم جوشخص خدا کی وعید کے موافق مر چکا اب اس کی میعاد غیر میعاد کی بحث کرنا کیا حاجت بھلا دکھاؤ کہ اب وہ کہاں اور کس شہر میں بیٹھا ہے۔''
کہ اب وہ کہاں اور کس شہر میں بیٹھا ہے۔''
(سراج منیرص ۵ بے خزائن ج ۱۲ س

516

PM











واقعہ کے بتلانے کے لئے یہاں ایک اشتہار نقل کیا جاتا ہے؛ جوایام مباحثہ عیسائیان امرتسریں مولوی عبدالحق مرحوم غزنوی نے شائع کیا تھاوہ درج ذیل ہے:

# اطلاع عام برائے اہل اسلام (ازمولوی صوفی عبدالحق غزنوی مباہل مرزا)

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔اس میں پچھ شک نہیں کہ میں مرزا کے مباہلہ کا مدت ہے پیاسا ہوں اور تین برس ہے اُس سے بچی درخواست ہے کہا ہے گفر اِت پر جوتو نے اپنی کتابوں میں شاکع کیے جیں جمھ ہے مباہلہ کر گر چونکہ خاص کران دنوں میں وہ یا در یوں کے مقابلہ میں اسلام کی طرف سے لڑتا ہے تواس موقع پر میں نے اور ہمار ہا اور بھائی مسلمانوں نے بیرمناسب نہ سمجھا کہ مرزا سے اس موقع پر مباہلہ یا میاحثہ یا اور کسی فتم کی چھیڑ چھاڑ کی جاوے تا کہ وہ یا در یوں کے مقابلہ میں کمزور نہ ہو جاوے داہذا میں نے بیہ خط مسطور الذیل بتاریخ مے در فیقعدہ و اسمارہ ارسال کیا کہ ہم کو آپ سے مباہلہ بدل و جان منظور ہے۔گرتاریخ تبدیل کر دو۔وہ خط بہ ہے۔

برلعنت كرے \_ فقلاس كاجواب بدست حاملان رقعه بذا بھيج ديں \_

راقم عبدالحق غرنوي بقلم خود ١٠/ يقعده ١٣١٥

ميرے خط كا جواب جومولا اصاحب نے بھيجادہ بھى بعيد نقل كيا جاتا ہے:

14









" بهم الله الرحمٰن الرحيم \_نحمد ه ونصلي \_ از طرف عاجز عبدالله الصمد غلام احمد عا فاه الله وايده ميان عبدالحق غزنوى كوواضح موكهاب حسب درخواست آب كيجس مين آب في قطعي طور پر جھ کو کا فراور د جال لکھا ہے مبللہ کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے اور میرے امرتسر میں آنے کے لئے دو بی غرضیں تھیں ۔ایک عیسائیوں سے مباحثہ اور ووسرے آپ سے مباہلہ ۔ میں بعد استخارہ مسنوندانہیں دوغرضوں کے لئے مع اپنے قبائل کے آیا ہوں اور جماعت کثیر دوستوں کی جومیرے ساتھ کا فرکھبرائی گئی ہے ساتھ لایا ہوں اوراشتہارات شائع کر چکا ہوں اور متخلف پرلعنت بھیج چکا ہوں۔اب جس كاجى جا بعنت سے حصہ لے۔ ميں تو حسب وعدہ ميدان مبلله يعنى عيدگاہ ميں حاضر موجاؤل كا خداتعالى كاذب اور كافركو بلاك كرے و لا تَسقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا. " يَجَى واضح رَبَ كه مِن ۵ارجون ۱۸۹۳ء کے مباحثہ میں نہیں جاؤں گا بلکہ میری طرف سے اخویم حضرت عکیم مولوی نورالدین صاحب یا حضرت مولوی سیدمحمراحسن صاحب بحث کے لئے جاویں گے۔ ہال یہ جھے منظور ہے کہ مقام مبللہ میں کوئی وعظ نہ کروں مسرف بیدد عا ہوگی کہ میں مسلمان اور الله رسول کا تنبع ہوں۔ اگر میں اس قول میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالی میرے پر لعنت کرے۔ اور آپ کی طرف ہے بیدعا ہوگی کہ پیخص درحقیقت کا فراور کذاب اور د قبال اور مفتری ہے اور اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو تحدا تعالی میرے پر لعنت کرے۔ادراگریالفاظ میری دعا کے آپ کی نظر میں نا کافی ہوں جوآپ تقویٰ کی راہ ہے لکھیں کہ دعا کے وقت بیکہا جائے وہی لکھ دوں گا مگراب ہرگز تاريخ مبابلة تبديل تبين موكى ـ لعنة الله على من تخلف منا وما حضر في ذالك التاريخ واليوم والوقت والسلام على عباده الذين اصطفى\_

خاكسارغلام احمداز امرتسر ( مفتم ذي قعده-١٣١ه )

غرض ہے کہ اب میں بری الذمہ ہو گیا ہوں اور بھے پرکی قتم کی ملامت نہیں کیونکہ
میں نے تاریخ کا بدلنا تو اس سب سے جا ہا تھا کہ اگر چہ میں اور دیگر مسلمان مرزا کو کیسا ہی گراہ
سمجھیں گر جب وہ اسلام کی طرف سے لڑتا ہے تو ہم سب کو بجائے بددعا کے دعا اور مدودینی
چاہئے گر مرزانے وہ تاریخ بعنی وہم ذیقعدہ نہیں بدلی۔ اب میں بھی اس وقت معتبنہ پر کہ دہم ذی
قعدہ ۱۳۱۰ھ بوقت دو ہے دن کے اپنا حاضر ہونا مبللہ کے واسطے مقام مبللہ میں فرض بجھتا ہوں
اور وہاں جا کر لیکچریا وعظ یا اظہار صفائی طرفین سے مطلق نہ ہوگا جیسا کہ اس نے اپنے خط میں
وعدہ کر لیا ہے کہ مقام مبللہ میں کوئی وعظ نہ کروں گا۔''







≣ 🖺





# اشتهار بمقابله مولوی سیدنذ برحسین صاحب مرگروه المحدیث

مشتهره مرزاصاحب:

''چونکہ مولوی سیدنڈ بر حسین صاحب نے جو کہ موحدین کے سرگردہ ہیں اس عا ہز کو بوجہ اعتقادہ فات سے این مریم طوقر اردیا ہے اور جوام کوخت شکوک دشہات میں ڈالنا چاہا ہے اور حق بید ہے کہ وہ آپ ہی اعتقاد حیات سے میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں اول المجدیث کا دعویٰ کر کے اپنے بھائیوں حفیوں کی کوبدئی قرار دیا اور امام ہزرگ حضرت ابو حفیفہ رضی اللہ عند پر بیا اترام لگایا کہ ان کوحدیثیں نہیں ملی تھیں اور وہ اکثر احادیث نبویہ سے بہ خبر ہی رہے تھے اور اب باو جود دعویٰ اتباع قرآن اور حدیث کے حضرت سے این مریم کی حیات کے قائل ہیں۔ دبنہ العجب العجائب اگر کوئی عوام میں سے ایسا کچا' اور خلاف قال اللہ قال الرسول دعویٰ کرتا ہیں۔ دبنہ العجب العجائب اگر کوئی عوام میں سے ایسا کچا' اور خلاف قال اللہ قال الرسول دعویٰ کرتا ہیں اور قرآن وائی اور حدیث دائی پر حقت افسوس آتا ہے ہیں الرسول دعویٰ کرتا ہیں کہ فی ایسا ہے ہیں گرجن لوگوں کو عاقبت کا اندیشہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کا الواقع حضرت میں علیہ السلام وفات یا جی جیں گرجن لوگوں کو عاقبت کا اندیشہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کا الواقع حضرت میں عصر مصوط پکڑ کرقرآن اور حدیث کوئیں پشت ڈالے ہیں خدا تعالیٰ اس اُمت پر خوف نہیں وہ تعصب کو مضوط پکڑ کرقرآن اور حدیث کوئیں پشت ڈالے ہیں خدا تعالیٰ اس اُمت پر خوف نہیں وہ تعصب کومضوط پکڑ کرقرآن اور حدیث کوئیں پشت ڈالے ہیں خدا تعالیٰ اس اُمت پر

ا حفیوں کو بعز کانے کی اچھی تجویز نکالی محرکا میابی ندہوئی۔ (مصنف)

### OTT

رتم کر ہے لوگوں نے کیسے قرآن اور حدیث کوچھوڑ دیا ہے اور اس عاجز نے اشتہار ۱۳ را کو بر ۱۹ ۱۹ء میں حضرت مولوی ابوجھ عبد المحق صاحب کا نام بھی درج کیا تھا گرعند الملاقات اور باہم گفتگو کرنے ہے معلوم ہوا کہ مولوی صاحب موصوف ایک گوشہ گزین آ دی ہیں اور ایسے جلسوں ہے جن ہیں عوام کے نفاق وشقاق کا اندیشہ ہے طبعاً کارہ ہیں اور اینے کا متنبیر قرآن کریم ہیں مشغول ہیں اور شرائط اشتہار کے پورے کرنے ہے مجبور ہیں کیونکہ گوشہ گزین ہیں۔ حکام ہے میل ملاقات نہیں مرکھتے اور بیاعث درویشان صفت کے الی ملاقات سے کراہیت بھی رکھتے ہیں لیکن مولوی غذیر مسین صاحب اور ان کے شاگر و بٹالوی صاحب جو اب دبلی ہیں موجود ہیں ان کا موں ہیں اول











= Q

DYF

رحم كرے لوگوں نے كيے قرآن اور صديث كوچھوڑ ديا ہے اور اس عاجز نے اشتہار ٢ راكتوبر ١٨٩١ء می حضرت مولوی ابو محم عبد الحق صاحب كانام بھی درج كيا تھا مگر عند الملا قات اور باہم گفتگوكرنے ے معلوم ہوا کہ مولوی صاحب موصوف ایک گوشہ گزین آ دی ہیں اور ایسے جلسوں سے جن میں عوام کے نفاق وشقاق کا اندیشہ ہے طبعاً کارہ ہیں اور اپنے کام تغییر قرآن کریم میں مشغول ہیں اور شرائط اشتہار کے بورے کرنے ہے مجبور ہیں کیونکہ گوشہ کرین ہیں۔ حکام ہے میل ملا قات نہیں رکھتے اور بیاعث درویشانہ صفت کے الی ملا قاتوں ہے کراہیت بھی رکھتے ہیں لیکن مولوی نذیر حسین صاحب اوران کے شاگر دیٹالوی صاحب جواب دہلی میں موجود ہیں ان کاموں میں اول درجہ کا جوش رکھتے ہیں۔ لہذا اشتہار دیا جاتا ہے کہ اگر ہر دومولوی صاحب موصوف حضرت سے ابن مریم کوزندہ مجھنے میں حق پر ہیں اور قر آن کریم اور احادیث صححہ ہے اس کی زندگی ثابت کر کھتے ہیں تو میرے ساتھ بدیا بندی شرا لک<mark>ا مندرجہ اشتہار ۲ را کتوبر ۹۱ ۱۹ء با</mark>لا تفاق بحث کرلیں اور اگر انہوں نے بھیول شرائط اشتہار ۲ را کتوبر ۹۱ ماء بحث کے لئے مستعدی ظاہر نہ کی اور پوچ اور بے اصل بہانوں سے ٹال دیا توسمجھا جائے گا کہ انہوں نے سے ابن مریم کی وفات کو تبول کرلیا۔ بحث من امر تنقیح طلب بیہ ہوگا کہ آیا قر آن کریم اور احادیث صیحہ نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی کی ابن مريم جس كواجيل ملي تقى اب تك آسان يرزنده باور آخرى زمانے مين آئے كايابية ابت ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت فوت ہو چکا ہے ادراس کے نام پرکوئی دوسراای امت میں سے آئے گااگر میثابت موجائے گا کدوہ سے ابن مریم زندہ بحمدہ العنصری آسان پرموجود ہے تو بیاج دوسرے وعویٰ سے خود دست بردار ہوجائے گاور نہ بحالت ٹانی بعداس اقرار کے لکھائے کے در حقیقت اس التعد ميں سے سے ابن مريم كے نام يركوئى اور آنے والا بے يدعاجز اينے مع موعود مونے كا ثبوت دےگا۔اوراگراس اشتہار کا جواب ایک ہفتہ تک مولوی صاحب کی طرف سے شائع نہ ہوا توسمجھا جائے گا کہ انہوں نے گریز کی اور حق کے طالب علموں کو حض نصیتاً کہا جاتا ہے کہ میری کتاب از الهاو مام کوخو وغورہے دیکھیں اور ان مولوی صاحبوں کی باتوں پر نہ جادیں۔ ساٹھ جزو کی كتاب ہے اور يقينا سمجھو كەمعارف اور دلاكل يقييه كااس ميں ايك دريا بہتا ہے۔ صرف سے ٣رويے قيمت ہے۔ اور واضح ہو كه درخواست مولوئ سيد نذير حسين صماحب كى كەسىح موعود ہونے کا ثبوت دیتا جا ہے اور اس میں بحث ہونی جاہتے بالکل تحکم اور خلاف طریق انصاف اور حق جوئی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ سے موعود ہونے کا اثبات آسانی نشانوں کے ذریعہ سے ہوگا اور آسانی نشانوں کو بجر اس کے کون مان سکتا ہے کہ اول اس مخص کی نسبت جو کوئی آسانی نشان









### DYM

د تعاوے۔ یہ اطمینان ہو جاوے کہ وہ خلاف "قال اللہ وقال الرسول" کوئی اعتقاد نہیں رکھتا ور نہ الیہ حض کی نسبت ہو تخالف قرآن اور صدیت کوئی اعتقاد رکھتا ہے ولائت کا گمان ہر گرنہیں کر سکتے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ چنا نچہ مولوی محمد سین صاحب بھی اپنے لمب متصور نہیں ہوتا بلکہ اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ چنا نچہ مولوی محمد سین صاحب بھی اپنے لمب اشتہار میں جولد صیانہ میں چھوایا تھا اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ سب سے پہلے بحث کے لائق وہی امر ہے جس سے بہ تابت ہو جاوے کہ قرآن اور حدیث اس دعوی کے خالف ہیں اور وہ امر سے این مریم کی وفات کا مسلہ ہے کیونکہ ہرا کیہ خص بھوست ہی تابت اور اوہ دی شریم کی وفات کا مسئلہ ہے کیونکہ ہرا کیہ خص بھوست ہی تابت اور اوہ دی شریم کی وفات کا مسئلہ ہے کیونکہ ہرا کیہ خص بھوست ہی تابت اور اوہ دی تھیم اور اواد دیت میں جو کو دہونے کے دعوے پر ایک نشان کیا بلکہ لا کھوشان ہوتی تو اس صورت میں پھر اگر یہ عاجز سے موجود ہونے کے دعوے پر ایک نشان کیا بلکہ لا کھوشان ہوتی دکھا دے تب بھی دکھا دے تب بھی دو اس مریم کی وفات یا حیات کی بحث ہو جاویں گے لہذا سب سے اول بحث جو ضروری ہے کیونکہ مخالف قرآن و ابن مریم کی وفات یا حیات کی بحث ہو جاتا ضروری ہے کیونکہ مخالف قرآن و ابن مریم کی وفات یا حیات کی بحث ہے جس کا طے ہو جاتا ضروری ہے کیونکہ مخالف قرآن و صدیث کے فرض نہیں رکھتے۔ فاتھو اللہ ایھا العلماء و المسلام علی من اتبع الهدی۔ چیز خرض نہیں رکھتے۔ فاتھو اللہ ایھا العلماء و المسلام علی من اتبع الهدی۔

المشتمر: مرزاغلام احمداز دبلی بازاربلیمارال کوشی نواب لو بارو ۲ راکتو برا ۱۸۹ م (مجموعهٔ اشتهارات ۱۴ مرکتو برا ۲۳۰ تا ۲۳۰ ۲۳۰۲)

نتیجہ: اس پھیر چھاڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت میاں صاحب مرحوم (مولانا نذر حسین) کے شاگر وجو ہونے ہوئے۔ بنجاب سے مولوی محمد حسین صاحب وغیرہ پہنچ بھی چکے تھے۔ بھو پال سے مولوی محمد بشرصاحب مرحوم بھی پہنچ گئے اورا چھا خاصہ ایک مجمع علاء بن گیا۔ بن گیا۔ جامع مبحد میں مقابلہ کی تھری گرم زاصاحب نے اس میں خبریت اور مصلحت نہ دیکھی۔ اس لئے علیحہ و مکان پر گفتگو ہوئی قرار پائی۔ چونکہ مرزاصاحب اپنااختلائی مسئلصرف حیات وفات کی گؤکمتے تھاس لئے یہی مسئلہ زیر بحث آیا۔ مولوی محمد بشیرصاحب حیات کے حیات وفات کی گؤکمتے تھاس لئے یہی مسئلہ زیر بحث آیا۔ مولوی محمد بشیرصاحب حیات کے کے مدی سے اور آپ نے آیت "اِن قِن اَهٰلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مَوْدِهِ" سے استدلال کیا یہ مباحث رسالہ کی صورت میں انہی ونوں چھپا تھا جس کا نام ہے "المحسوب فی کیا یہ مباحث رسالہ کی صورت میں انہی ونوں چھپا تھا جس کا نام ہے "المحسوب فی المسیح" اس مباحث کی مجمل کیفیت ای رسالہ میں یوں مرقوم ہے جناب مولوی محمد بشیرصاحب مناظر خود فر مائے ہیں :

524

WY









"امابعد! یه کیفیت ہےاُس مناظرہ کی جومیر ہےاور مرز اغلام احمد صاحب قادیاتی مدعی مسحیت کے درمیان میں بمقام دہلی واقع ہوا۔ مرزاصاحب نے دہلی میں آ کردواشتہار'ایک مطبوعه دوم اكتوبر ١٨٩١ء دوسرامطبوعه شقم اكتوبر سنه صدر بمقابله جناب مولانا سيدنذ برحسين صاحب محدث دہلوی مداللہ ظلیم العالی کے شائع کئے اور طالب مناظرہ ہوئے وہ وونوں اشتہار خاکسار کے بھی دیکھنے ہیں آئے خاکسارنے محض بنظرِ نصرتِ دین دسٹ وارالہ الحاد و بدعت قصد مناظرہ معمم کر کے جواب اشتہار مرزا صاحب کے پاس بوساطت جناب عاجی محمد حمر صاحب د ہلوی کے بھیجااوراس جواب میں مرزاصاحب کے سب شروط کوتشکیم کر مے صرف شرط ثالث میں قدرے ترمیم جابی۔ مرزاصاحب نے بھی اس ترمیم کو قبول کیا۔ بعد ترمیم کے بیتین شرطیں قرار یا کمیں۔اول بیکہ امن قائم رہنے کے لئے سرکاری انظام ہو۔ دوسرے بیک فریقین کی بحث تحریری ہو۔ ہرایک فریق مجلس بحث میں سوال لکھ کراورائس پراہے دستخط کر کے پیش کرے اور ایسا ہی فریق نانی جواب لکھ کروے۔ تیسرے بیک اول بحث حیات سے علیدالسلام میں ہو۔ اگر حیات ٹابت ہو جادے تو مرزاصاحب سے موفود ہونے کا دعویٰ خود چھوڑ دیں گے اور اگر وفات ثابت ہوتو مرزا صاحب کامیح موعود ہونا ثابت نہ ہوگا پھر حضرت سے علیہ السلام کے نزول اور مرزاصا حب کے سے موعود ہونے میں بحث کی جادے گی اور جو مخص طرفین میں ہے ترک بحث کرے اس کا گریز سمجھا جاوے گاجب تصفیہ شروط کا ہو گیا تو جناب حاجی محمد احمد صاحب نے حسب ایماء مرزا صاحب کے خاکسارکوطلب کیا۔ چنانچہ شب شانز دہم رہیج اول ۹ ۱۳۰۰ ھاکو میں بھویال ہے روانہ ہوکر روز سہ شنبہ تاریخ شامز دہم ماہ ند کور قریب نواخت چہارساعت کے دہلی میں داخل ہوااور مرزاصا حب کو اطلاع اینے آنے کی دی تو مرزاصاحب نے مختلف رقعوں کے ذریعہ سے شروط میں تبدیل ذیل فرمائی کہ حیات سے علیہ السلام کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا۔ بحث اس عاجز کے مکان پر ہو۔ جلسہ عام نہیں ہو گا۔ صرف دس آ دی تک جومعزز خاص ہوں آ پ ساتھ لا سکتے ہیں مگر شخ بٹالوی ( لیعنی مولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب) اورمولوی عبدالمجید ساتھ نہ ہوں۔ پر چوں کی تعداد یا نچ سے زیادہ نہ ہو اور پہلا پر چہآپ کا ہو۔ اُنتیٰ ان شروط کا قبول کرنا نہ تو خاکسار پر لازم تھااور نہ میرے احباب کی رائے ان کے تنکیم کرنے کی تھی مگر محض اس خیال سے کہ مرزاصا حب کو کوئی حیلہ مناظرہ سے گریز کا لم۔ بیسب باتیں منظور کی گئیں بعداس کے تاریخ نوز دہم ربیع الاول روز جمعہ بعد نماز جمعہ 525 سرہ شروع ہوا خاکسار نے ان کے مکان پر جا کرمجلس بحث میں پانچے ادلیہ حیات سے کے لکھ کر حاضرین کوئنا دیئے اور دستخطایے کر کے مرزاصا حب کودے دیئے ۔ مرزاصا حب نے مجلس بحث

# **□**

### DYY

میں جواب لکھنے سے عذر کیا۔ ہر چند جناب حاجی محمد احمد صاحب وغیرہ نے ان کوالزام نقض عہد و مخالفت شروط کا دیا مگر مرز اصاحب نے نہ مانا اور بیکہا کہ میں جواب لکھ رکھوں گا آپ لوگ کل دس ہے آ ہے۔ ہم لوگ دوسرے روز دس ہے گئے۔

مرزاصاحب مكان كےاندر تھےاطلاع دى گئى تو مرزاصاحب باہر نہ آئے اور كہلا بھيجا کدابھی جواب تیار نہیں ہوا۔جس وقت تیار ہوگا آپ کو بلالیا جائے گا۔ پھر غالبًا دو بجے کے بعد ہم لوگوں کو بلا کر جواب سنایا اور بیکہا کہ اب مجلس بحث میں جواب لکھنے کی ضرورت نہیں آپ مکان پر لے جاویں۔ چنانچہ میں استحریر کومکان پر لے آیا۔ ای طرح ۲ روز تک سلسلہ مباحثہ جاری رہا۔ چھےروز کہ تین پر ہے میرے ہو چکے تھے اور تین پر چے مرزاصا حب کے۔مرزاصا حب نے پہلی ہی بحث کو ناتمام چھوڑ کرمباحثہ قطع-کیا اور بیظا ہر کیا کداب مجھے زیادہ قیام کی مخبائش نہیں ہے اور ز بانی فر مایا کدمیرے تمر بیار ہیں اس وقت ایک مضمون جو پہلے سے بنظرِ احتیاط لکھ رہاتھا اور وہ متضمن تفااس امر پر که مرزا صاحب کی جانب سے نقض عبد ومخالفت ہوئی مرزاصاحب کی موجودگی میں سب حاضرین جلسہ کوشنا دیا گیا۔ حاضرین جلسہ مرزا صاحب کوالزام دیتے بھے گر مرزاصاحب نے ایک نہیٰ۔ای روز تہیں سفر کر کے شب کو وہلی ہے تشریف لے گئے۔مرزا صاحب کے بیافعال اول دلیل ہیں اس پر کدان کے پاس اصل مسئلہ یعنی ان کے سیح موعود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔اصل بحث کے لئے دوست یں انہوں نے بنار کھی ہیں۔ ایک بحث حیات و وفات عیسی علیه السلام - دوسر سنزول عیسی علیه السلام - جب دیکھا کہ ایک سکة جوان کے زعم میں برى رائخ تھى او نے كے قريب ہے۔اس كے بعدد دسرى سَد كى جوضعيف ہے نوبت يہنيے گى۔ پھر اصل قلعہ برحملہ ہوگا دہاں کچھ ہے بی نہیں تو قلعی کھل جاوے گی اس لئے فرار مناسب سمجھا۔ بعدا نقطاع مباحثه اور چلے جانے مرزاصا حب کے احقر دوروز دیلی میں متوقف رہ کرروز شنبہ کوڈاک (رساله الحق الصريح ص) گاڑی میں روانہ بھویال ہوا۔"

ی برمهر علی شاہ صاحب:۔ ایک دفت سرزاصاحب کی توجہ بیرمهر علی شاہ صاحب بجادہ نشین گیاڑہ شریف ضلع راولپنڈی کی طرف ہوگئی۔ فریقین نے اس مضمون میرکتابیل تکھیں آخر سرزا

احب في بذريدا شتهاران كوللكاراكه:

''میرے مقابل سات گھنٹہ زانو برنانو بیٹھ کر چالیس آیات قرآنی کی عربی میں تفسیر لکھیں جو تقطیع کلاں بیں ورق ہے کم نہ ہو۔ پھر جس کی تفسیر عمدہ ہوگی وہ مؤید من اللہ سمجھا جاوے گالیکن اس مقابلہ کے لئے ہیر (مہر علی شاہ صاحب) موصوف کی شمولیت یا ان کی طرف ہے





≣ (ഥ

چالیس علاء کا چین کردہ مجمع ضروری ہاس سے کم ہوں گے تو مقابلہ نہ ہوگا۔"

( ١٩٠٠ ولا في ١٩٠٠ - تبلغ رسالت ج وص ٢١٤٤ عرب ١٤٦٤ - مجموعة اشتهارات عصص ٢٣٨ و٢٣٣ و٢٣٠)

اس وعوت کے مطابق پیر کواڑہ صاحب بغرض مقابلہ اگست ۱۹۰۰ء بمقام لا ہور پی

مح ليكن بيرصاحب في على على على على على على على الموضول مجما اور مقابلة تفير نولي كے لئے بذات خود پیں ہوئے گرمرزاصا حب تشریف نہ لائے بلکہ قادیان سے ایک اشتہار بھیج دیا کہ پیرصا حب

كولره مقابله سے بھاگ مجے۔

عجیب نظارہ:۔ جس روز پیرصاحب کوار ولا مور میں آئے بغرض الدادجی اردگردے علاءاور غيرعلاء بهى دار دِلا ہور ہوئے تھے مولوى عبدالجبار صاحب غزنوى اور خاكسار وغيرہ بھى شريك تھے۔ قرار پایا تھا کہ جامع مسجد لاہور میں صبح کے وقت جلسہ ہوگا۔ بیرصاحب مع شائفین مسجد موصوف کو جارے تھے۔رائے میں بڑے بڑے موٹے حرفوں میں لکھے ہوئے اشتہار دیواروں ر چیاں مے جن کی مُرخی یوں تھی:

'' پیرمبرعلی کا فرار'' جولوگ پیرصا حب کولا ہور میں دیکھ کریہاشتہار پڑھتے وہ بزبانِ حال کہتے \_ "اسنچە مىيىم بەبىدارى ست يارب يا بخواب

سەسالەمىعادى پېشىنگوئى

مرزا صاحب نے اپنے مخالفوں کا زُخ پھیرنے کو ایک اشتہار دیا جس میں لکھا کہ • ١٩٠٠ء ٢ - ١٩٠١ء كى سنه ساله ميعاد مين مير ، لئة فيصله كن نشان ظاهر نه جوا تو مين جهونا سمجها جاؤل-

اس اشتہار کاعنوان سیہ:

527

"اس عاجز غلام احمد قادیانی کی آسانی گواہی طلب کرنے کے لئے ایک دُعا

اور حطرت عرّ ت ساني نبست آساني فيصله كي درخواست '

" مجھے تیری عزت اور جلال کی قتم ہے کہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے ایس اگر تو تین برس

کے اندر جوجنوری ۱۹۰۰ء سے شروع ہوکر دسمبر ۱۹۰۲ء تک پورے ہوجادیں گے۔ میری تائید میں

# **□**

## OFT

### يول فرماتے جين:

"ایک اور نادانی بیہ ہے کہ (میرے خالف) جاہل اوگوں کو بھڑ کانے کے لئے
کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حالا نکہ بیا انکار سرا فتر اء ہے بلکہ جس
نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کی روے معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا
گیا صرف بید دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے ہیں اُمتی ہوں اور ایک پہلو سے ہیں
آئے فضرت اللہ کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں اور نبی سے مرادصرف اس قدر
ہے کہ خدا تعالیٰ ہے بکٹر ت شرف مکالمہ ونا طبہ یا تا ہوں۔

(هيد الوي م ١٩٠٠ خزائن ٢٢٥ م١٠٠)

اس فتم کے بہت سے حوالجات ہیں جن میں مرزا صاحب نے نبوت کا صاف صاف دعویٰ کیا ہے گر بواسطہ نبوت محمد ریملٰی صاحبہاالصلوٰ ۃ والتحیۃ لیکن بعدحصول نبوت دوسر سے نبیوں سے کسی طرح کم نہیں۔

# ڈاکٹرعبدالحکیم خانصاحب پٹیالوی

ڈاکٹر صاحب موصوف عرصہ ہیں سال تک مرزاصاحب کے مریدر ہے آخراُن سے علیمہ مقابلہ کی تقہری۔ علیمہ علیہ کے مریدر ہے آخراُن سے علیمہ مقابلہ کی تقہری۔ علیمہ کا خری الہام مرزاصاحب کی موت کے متعلق شائع کیا۔ جس کا ذکر مرزاصاحب نے معلق شائع کیا۔ جس کا ذکر مرزاصاحب نے مع جواب خودان لفظوں میں کیا ہے جو درج ذیل ہیں:



## OFF

مس نے اس کوائی جماعت سے خارج کردیا۔ اے تب اس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ۱۳ اراکت 1904ء تک اس کے سامنے بلاک ہوجاؤں گا مرخذانے اس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خودعذاب میں جتلا کیا جاوے گا اور خدااس کو ہلاک کرے گا اور میں اس پراس کے شرمے محفوظ رہوں گا۔ سوبیدہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلاشبہ بیاج بات ہے کہ جو محص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اُس کی مدد کرے گا۔''

(چردمعرفت س ۱۳۲٬۳۳۱ فزائن ج۳۲ س۲۳۳٬۳۳۷)

اس مقابلہ کا بتیجہ یہ ہوا کہ مرزاصاحب ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندراندر ى (٢٧ رئى ١٩٠٨ء) كوفوت مو كئ اور ۋاكٹر صاحب آج (٢١ جون ١٩٢٣ء) تك زنده بيل-آ تنده اللهاعلم

دعوى الوبيت: \_ دعوى نبوت كمتعلق مرزاصا حب كالفاظ يبلي سنائے گئے ہيں يہاں دعوی الوہیت کابیان ہے۔مرزاصاحب فرماتے ہیں:۔

"رأيتني في المنام عين الله وتيقنت انني هو. فخلقت السموات والارض. وقلت انا زينا السماء الدنيا بمصابيح\_'

(آئينه كمالات اسلام ١٥٥٥٥٥ م خزائن ج٥ص اليناً)

''میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہواللہ دیکھااور میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی اللہ ہوں۔ پھر میں نے آسان اورز مین بنائے اور میں نے کہا کہ ہم نے آسان کوستاروں کے ساتھ سجایا ہے۔''

ہم واقعات مرزالکھ رہے ہیں اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم مرزاصا حب کے اصل الفاظ مقل كرديں ان كے متعلق أن كے معتقدين كى تاويلات ماتحريفات كے ہم ذمہ دار تہيں \_ محتسب را درون خانه چه کار

# مرزاصاحب كي نظرعنايت خاكسار پر آ ال بار امانت نؤانست کثید . قرعهٔ قال بنام من دیوانه زوند

### OFF

"واضح رہے کہ مولوی شاء اللہ کے ذریعے سے عنقریب تین نشان میرے ظاہر ہوں گے۔وہ قادیان میں تمام پیشگو ئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہر گرنہیں آ کمیں گے اور تھی پیشگو ئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہر گرنہیں آ کمیں گے اور تھی پیشگو ئیوں کی اپنی قلم سے تقد این کرنا اُن کے لئے موت ہوگی۔ اگر اس چیننی پروہ مستعد ہوئے کہ کا ذب صادق سے پہلے مرجائے تو ضرور وہ پہلے مریں گے اور سب سے پہلے اس اُردومضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کر جلد تر اُن کی رُوسیا ہی ٹابت ہوجائے گی۔ "(اعجاز احمی سے ترائن جواس ۱۳۸۸)

انجام اس کابیہ ہوا کہ بیس نے ۱۰ ارجنوری ۹۰۳ء مطابق ۱۰ رشوال ۱۳۳۰ ھو قادیان بینج

كرمرزاصا حبكواطلاعي خطالكهاجودرج ذيل ہے:

" بی حسب دعوت مندرجه اعجاز احمدی صفحه اا" اا قادیان میں اس وقت حاضر ہے جناب کی حسب دعوت مندرجه اعجاز احمدی صفحه اا" اا قادیان میں اس وقت حاضر ہے جناب کی دعوت قبول کرنے میں آئ تک رمضان شریف مانع رہا ورندا تنا تو تف نہ ہوتا۔ میں اللہ جل شانه کی تم کھا تا ہوں کہ جھے جناب ہے کوئی ذاتی خصومت اور عناد نہیں۔ چونکہ آپ (بقول خود ) ایک ایسے عہد ہ جلیلہ پر ممتاز و ما مور ہیں جو تمام بی نوع کی ہدایت کے لئے عمو آ اور مجھ جیسے مخلصوں کے لئے خصوصا ہے اس لئے مجھے قوی امید ہے کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں گے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں مجمع میں آپ کی پیشگو یُوں کی نبست کریں گے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں مجمع میں آپ کی پیشگو یُوں کی نبست کریں گے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں مجمع میں آپ کی پیشگو یُوں کی نبست اپ خیالات ظاہر کروں۔ میں محرر آپ کو اپنے اظامی اور صعوب سفر کی طرف توجہ دلا کر ای عہد ہ جلیلہ کا واسط دیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور ہی موقع دیں۔"

(راقم ابوالوفاء ثناء الله\_• ارجنوري ١٩٠٣ء)

534

مرزاصاحب فاسكاجوابديا:

⊈ ≝

رفت کا کرار علیحده۔"

### 300

جس طرح مرزا صاحب کی زندگی کے دو تھے ہیں (برابین احمدیہ تک اور اس سے بعد)ای طرح مرزاصاحب ہے میر تے علق کے بھی دوجھے ہیں۔ برانین احمدیہ تک اور براہین ہے بعد۔ براہین تک میں مرزاصاحب ہے خسن ظن رکھتا تھا۔ چنانچہا کی دفعہ جب میری عمر کوئی ۱۵۔ ۱۸ سال کی تھی میں بشوق زیارت بٹالہ سے یا بیادہ تنہا قادیان گیا۔ اُن دنوں مرزاصاحب ایک معمولی مصنف کی حیثیت میں تھے مگر باوجود شوق اور محبت کے میں نے وہاں دیکھا مجھے خوب یاد ہے کہ میرے دل میں جوان کی بابت خیالات تھے وہ مہلی ملاقات میں مبدّل ہو گئے جس کی صورت بیہوئی کہ میں اُن کے مکان پر دھوپ میں بیٹھا تھا وہ آئے اور آتے ہی بغیراس کے کہ السلام عليم كمبين بيكهاتم كهال سيآئة وكياكام كرتي موسي ايك طالب علم علماء كاصحبت يافتة ا تناجاناتها كرة تے ہوئے السلام عليم كهناسنت بور أمير عدل مين آيا كدانهوں في مسنون طریق کی پرواہ نہیں کی کیاوجہ ہے مگر چونکہ حسن طن غالب تھااس لئے بیدوسوسہ دب کررہ گیا۔ جن دنوں آپ نے مسیحیت موعودہ کا دعویٰ کیا۔ میں ابھی تھسیل علم سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ آخر بعد فراغت میں آیا تو مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ ول میں تڑپ تھی استخارے کئے دعا کیں مانگیں خواب دیکھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزاصا حب نے مجھے اپنے مخالفوں مس مجھ كر مجھ كوقاديان من چنج كر كفتگوكرنے كى دعوت دى جس دعوت كالفاظ يہ بين: "مولوى ثناءالله اگر سے بین تو قادیان میں آ کر کسی پیشگوئی کوجھوٹی تو ٹابت كريں اور ہرايك پيشگوئی كے لئے ايك ايك سوروپيدانعام ديا جائے گا۔اورآ مدو

یہ میں ککھا:

''یادر ہے کہ رسالہ نزدل آمسے میں ڈیڑھ سوپیشگوئی میں نے لکھی ہے تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جا کمیں گے اور در بدر گدائی کرنے سے نجات ہوگی بلکہ ہم اور پیشگو ئیال بھی مع ثبوت اُن کے سامنے پیش کردیں گے اور الای وعدہ کے موافق پیشگوئی دیتے جا کمیں گے۔ اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔

پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک ایک روپیہ بھی اپنے مریدوں سے لوں گا تب کی اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک ایک روپیہ بھی اپنے مریدوں سے لوں گا تب میں دو دو آنہ کیلئے وہ در بدر مراب ہوتے پھرتے ہیں اور خدا کا قبر نازل ہے اور مرادوں کے گفن لے اور وعظ کے پیمیوں پر مراب ہوتے پھرتے ہیں اور خدا کا قبر نازل ہے اور مرادوں کے گفن لے اور وعظ کے پیمیوں پر

(اعازاحديص الرفزائن جواص عداد ١١٨)

المحض جموث مرزاصاحب كاكوئي مريد ثابت كوايك بزادروبيانعام - (مصنف)



**■** 

خا کسار پرآخری نظرِ عنائت بلائیں زلفِ جاناں کی اگر کیتے تو ہم لیتے

بلا يه كون كيتا جان پر ليتے تو ہم ليتے

میراروئے خن مرزاصاحب کے ساتھ اور بزرگان علمائے کرام سے بعد شروع ہوا۔ گر کیفیت میں اُن سے بڑھ گیا تھا اس لئے مرزاصاحب نے آخری نظرعنایت جو جھ پر کی ۔خودا نہی کے لفظوں میں درج ذیل ہے ۔ فرماتے ہیں:

"اس کے اب میں تیرے ہی نقذی اور رحت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں کہ جھے میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور جو تیری نگاہ میں در حقیقت کذاب مفسد ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی و نیا ہے اُٹھا لے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جوموت کے برابر ہو جتلا کر۔اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین ٹم آمین۔ رب افتح بین اوبین قومن اب الحق وانت خیر الفاتحین آمین ۔

بلآ خرمولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو اسی پر چہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچ لکھ دیں۔اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔''

الراقم عبدالله الصمد مير زاغلام احمدي موعود عافا الله وايد مرقومه كم ربيج الاول ١٣٢٥ ه مطابق ١٥ رايريل ١٩٠٧ء

(مجموعة اشتهارات جسل ٥٤٨\_٥٤٩)

اس اشتہار کی اشاعت کے بعد ۲۵ راپر میل ۱۹۰۷ء کے اخبار بدر میں مرزاصا حب کی روزانہ ڈائزی یوں چھپی :

"شاء الله كمتعلق جولکها گیا بے بید دراصل جاری طرف سے نہیں بلکہ خدا بی کی طرف سے نہیں بلکہ خدا بی کی طرف سے اس کی بنیادر کھی گئی ہے۔ ایک دفعہ جاری توجہ اس کی طرف ہوئی اور دات کو توجہ اس کی طرف تھی اور دات کو الہام ہوا کہ اُجیب دعوۃ الداع صوفیاء کے نزدیک بڑی کرامت استجابت دعا بی ہے باتی سب اس کی شاخیں ہیں۔ "(مرزا)

( لمغوطات جوص ٢٧٨ - اخبار بدرقاد يان ٢٥ رابريل ١٩٠٤ مفي عكالم ١)

بوار که جناب مرزاصاحب ۲۷ رمنی ۱۹۰۸ ومطابق ۲۲ ریج الثانی ۲۳ ساه کوانقال کر

201

گئے۔ آپ کے انتقال کی خبرا خبارا لکم کے خاص پر چہ میں جن لفظوں میں سنائی گئی وہ درج ذیل ہیں: وفات مسیح

برادران! جیما که آپ سب صاحبان کومعلوم ہے کہ حضرت امامنا ومولانا حضریت مسیح موعودمهدی معهود (مرزاصا حب قاد مانی )علیه الصلو قوالسلام کواسهال کی بیاری بهت دیر سے تھی اور جب آپ کوئی د ماغی کام زورے کرتے تھے حضور کویہ بیاری بسبب کھانا نہضم ہونے کے اور چونکہ دل بخت كمزور تقااد بف ساقط موجايا كرتى تقى عموماً مشك وغيره كاستعال عدوالي آجايا كرتى تھی۔اس دفعہلا ہو۔ کے قیام میں بھی حضور کو دو تین دفعہ پہلے بیہ حالت ہوئی کیکن ۲۵ رتاریخ مئی کی · شام کو جدب کرآپ سارا دن "بغام صلح" کامضمون لکھنے کے بعد سیر کوتشریف لے گئے تو واپسی پر حضور کو پھ اِس بیاری کا وَ درہ شروع ہو گیا اور وہی دوائی جو کہ پہلے مقوی معدہ استعال فرماتے تھے مجھے علم بھیما تو بنوا کر بھیج دی گئی مراس ہے کوئی فائدہ نہ ہوا اور قریباً اا بجے اور ایک دست آنے پر طبیعت از ۰ رکمز ور بوگنی اور مجھے اور حضرت خلیفہ نو رالدین صاحب کوطلب فریایا ..... مقوی ادوییدی محكين اوراس خيال سے كدو ماغى كام كى وجه سے سيمرض شروع ہوئى نيندآئے سے آرام آجائے گا۔ ہم واپس اپی جگہ پر چلے گئے مرتقریا دواور تین بجے کے درمیان ایک اور برا دست آ گیا۔جس ے نبض بالکل بند ہوگئی اور مجھے اور مولا ناخلیفة امسے مولوی نورالدین صاحب اورخواجہ کمال الدین صاحب کو بلوایا اور برادرم ڈاکٹر مرزا لیقوب بیگ صاحب کو بھی گھرے طلب کیا اور جب وہ تشریف لائے تو مرزایعقوب بیک صاحب کواینے پاس نلا کر کہا کہ مجھے بخت اسہال کا دورہ ہو گیا ہے آ پ کوئی دوا تجویز کریں۔علاج شروع کیا گیا 'چونکہ حالت تازک ہوگئی تھی اس لئے ہم یاس ہی تفہرے رہے اور علاج با قاعدہ ہوتار ہا۔ مربض واپس نہ آئی۔ یہاں تک کے سوادس بچ می ۲۱ می ۱۹۰۸ء کوحفرت اقدس کی روح اینے محبوب حقیقی سے جاملی۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

(ضميمدالحكم غيرمعمولي رچدالحكم مورخد ٢٨مر مني ١٩٠٨ء)

اور خاكسار مصنف (ابوالوفا ثناء الله مور دِعتاب مرزا) تاحال (جون ١٩٢٣ء تك)

بفضله تعالی زنده ہے اور مرزاصاحب آجے ہاسال پہلے فوت ہو چکے۔ آہ!

حيف درچيم زدن صحبت يار آخر شد

زوئے گل سیر ندیم بہار آخر شد

تمت بالخير

# ثيز ان كى مصنوعات كابائيكاث يجيحًا!

شیزان کی مشروبات ایک قادیانی طا نفه کی ملکیت ہیں۔افسوس کہ ہزار ہا مسلمان اس کے خریدار ہیں۔ اس طرح شیز ان ریستوران جو لا ہور 'راولپنڈی اور کراچی میں بوے زورے چلائے جارہے ہیں۔ای طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سر پرستی کرنا اپنے عقیدہ کا جزو سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب گر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریستوران کی مستقل گا بہے۔اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گابک ہے اور جو چیز کسی مرتد کے ہاں چکتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ شیزان کے مسلمان گاہوں ہے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول بن پر نظر ان کریں۔ جس ادارے کا مالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی چو چلوں کامعتقد ہو مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کا فرہو اور جمال نانوے فصد ملازم قادیانی ہول ایک روایت کے مطابق شیزان کی مصنوعات میں چناب تکر کے بہنشنتی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔

# اے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کرلو کہ شیز ان اور اس طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیئو گے اور شیز ان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خور دونوش کے ان اداروں سے بازنہ آئے تو قیامت کے 542 کی حضور علی کے کیا جواب دو گے ؟۔ کیا تنہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح کے اس مرت کی بشت یالی کررہے ہو۔

(آغا شورش کا شمیریؓ)



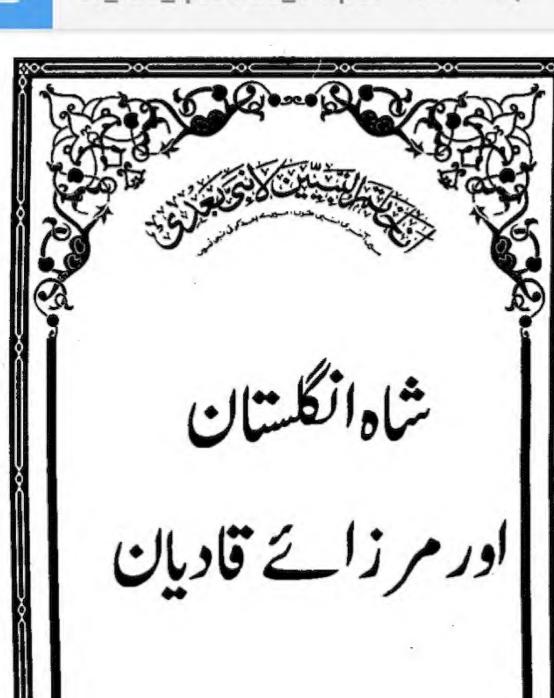

فاتح قاديان حضرت مولانا ثناء اللدامرتسري

## DEV

بیعبارت بقلم مسٹر محمطی ایم۔اے۔ایڈیٹرریویواور بتصدیق مرزا قادیانی شاکع ہوئی ہے' کیونکہ آپ نے اس رسالہ کواپنارسالہ کہا ہے' جودر حقیقت ہے بھی انہی کا'اوراس عبارت کا خود حوالہ بھی دیا ہے' اس لئے بیعبارت مرقومہ مسٹر محمطی اور مصدقہ مرزا قادیانی ہے۔اس عبارت میں صاف طور پر اظہار کیا ہے کہ پیشگوئی ہذا ہے بید مراد ہے کہ تقییم بنگالہ منسوخ نہ ہوگی' بلکہ اور کوئی صورت دلجوئی کی تجویز کی جاوے گی' یعن صوبہ کے لاٹ سرفلر کا استعفاقیول کیا جائے گا۔ بہت خوب۔پھر ہوا کیا؟ یہ کہ اار دیمبر اا اوا کو بادشاہ جارج پنجم قیصر ہندشاہ انگستان نے دبلی میں آکر در بار کیا اور اس میں بالفاظ ذیل اعلان فرنایا۔

"ابدولت (بادشاہ) پی رعایا پراعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے وزراء کی صلاح پر جو ہمارے گورز جزل باجلاس کونسل سے مشورہ لے کر پیش کی گئی تھی مابدولت نے گورنمنٹ آف اغذیا کا صدر مقام کلکتہ سے قدیم دارالسلطنت دبلی میں بدلنے اور اس تبدیلی کے نتیجہ پر جس قد رجلد ممکن ہو سکے الگ گورنری اعاطہ بنگال کے لئے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جیسے ہمارے گورنر جزل باجلاس کونسل ہمارے سیکرٹری آفسٹیٹ فاراغذیا باجلاس کونسل کی طرف سے مناسب طریقتہ پر قرار دیں۔"

(روزنامه بييداخبار-١٥ رومبر١٩١١ عفية)

اس اعلان سے تقتیم بنگالہ منسوخ ہوگئ۔ چنانچہ اب سارا بنگالہ ایک ہی گورز (لاٹ) کے ماتحت ہے اور یہی ان کومطلوب تھا۔ اعلان شاہی سے بنگالیوں کو جومسرت ہوئی وہ مندرجہ ذیل خبر سے ثابت ہوتی ہے:

'' دیلی میں جب بنگالیوں نے منسوخی تقتیم کا اعلان سُنا تو ان کواس قدرخوشی ہوئی کہ جب حضور شہنشاہ معظم ( جلسہ ہے ) تشریف لے گئے 'تو انہوں نے نہایت ادب سے تخت کو چھک چھک کرسلام کئے اور بوسے دیئے ۔''

(روز تامه بيداخبار ۱ ارد مبرا ۱۹۱۱ وص ۸)

اس شاہی اعلان اور اس خبر سے مرزا قادیانی کی پیشگوئی صاف غلط ہوئی جور یو ہو کے الفاظ میں مشرح لکھی گئی تھی کہ تقسیم بنگالہ منسوخ نہ ہوگی۔اس میں کوئی کلام نہیں کہ تقسیم بنگالہ حسب الفاظ میں مشرح کھی گئی کہ تقسیم بنگالہ سبائے دو کے ایک صوب بن گیا۔

348 کے مدور کرمی نام کے ایک کے جات معرب وہ کہ کہ منتوں سے ایک میں میں کا میں کی میں میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کی کہ میں کی کہ میں کی میں کی کہ میں کی کی کا میں کی کہ میں کی کہ میں کا میں کی کہ میں کی کہ کی کا میں کی کہ کی کہ کی کہ کی کے میں کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ ک

54 ۔ دنیاوی خیال کےلوگوں کی نگاہ میں بادشاہ کا آنامکگی انتظام کے لئے تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے کوئی بادشاہ انگلتان سے ہندوستان میں نہ آیا تھا' مگر عار فانہ نگاہ میں بادشاہ کا آنا اِس مخفی



صادق ہو کرختم ہو چکی تھی جومنسوخی تقتیم کی فعی کر بچلے تھے اُنہوں ہی نے ہوا کا زُخ دیکھ کرفوراً لکھ دیا کہ پیشگوئی کا مطلب یہی تھا جو بادشاہ نے کیا۔ یہی معنی ہیں:

چلو تم ادهر کو ہوا ہو جدهر کی

اس کی مثال: تاظرین! آپ جیران ہوں کے کہ مسرُ محمطی صاحب نے ہوا کا زخ پہچان کر بات کو کسے بدلا ہے۔ آپ کوہم بتاتے ہیں کہ موصوف جس طرح ند ہب میں مرزا قادیانی کے مرید ہیں افن بوقلمونی میں بھی انہی سے مستفید ہیں۔ اس کی مثال سنے:

مرزا صاحب كا الهام ب "شاتان تذبحان " (دو بكريال ذرئح بول كى) ـ اس الهام كوآب نے رساله ميمدانجام آتھم ميں لكھ كرمرزاا حمد بيك والد منكوحة سانى اور مرزاسلطان محد شو برمنكوحة سانى برچسپال كرويا كه بيالهام ان دو كے تن ميں بيعنى دو بكريوں سے بيشخص مراد بيں \_ (ضميمانجام آتھم ص ٥٥ ـ خزائن ج ااص ١٣٣١)

پر کابل میں ان کے دومرید مولوی عبد اللطیف اور ان کا کوئی ساتھی بجرم ارتداد تمل کے گئے تواسی پیشگوئی کوان پر چسپال کردیا۔ (کتاب تذکرۃ الشہاد تین ص ۲۷ نیز ائن ج ۲۰ ص ۲۹)

غرض مرزا قادیانی کواس میں کمال حاصل تھا۔ اتیا م وبا میں بعض عتیار عطار ایک ہی

بوتل سے ہر قتم کے شربت دے دیا کرتے ہیں۔ شربت بنفشہ شربت نیلوفر شربت شفا مجتنف معانی اور شربت ہیں سب ایک ہی بوتل سے دیا کرتے ہیں۔ ای طرح ایک ہی الہام سے مختلف معانی اور میں ماد رہے ہیں ہوتی کے ہیں ماد رہے

ہم بھی قائل تیری نیرنگی کے بیں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے دالے

00000





555

پانسورو پیر پخترے گا۔ جس کو برضامند کی فریقین خزاند سرکاری یا جس جگه بآسانی وہ رو پیر بخالف کو مل سکے داخل کردیا جائے گا۔'' (سرمہ چثم آرییں ۳۰۱٬۳۰۰ نیزائن ۲۳س ۲۵۱٬۲۵۰)

مجیب: اس عبارت سے دوامر ثابت ہیں۔(۱) ایک دعوت مبللہ (۲) مبللہ کا اثر جو کچے بھی ہواس کے ظہور کے لئے مدت ایک سال۔

اس کے بعد صفحہ۲۱۷ سے صفحہ ۲۱۷ تک لمبا چوڑ امضمون مباہلہ لکھا ہے۔ جوآپ (مرزا صاحب) کی طرف ہے۔اس کے اخیر پر بھی پی فقرہ ہے۔

"جوسراسر ضد کرتا ہے ۔۔۔۔اس پرتوا ہے قادر کبیرایک سال تک کوئی اپناعذاب بازل کر۔'' (سرمہ چٹم آریط جوروم ۲۰۵۰ خزائن ج ۲۳ م ۲۵۵)

پھرآ رہی دعامبللہ لکھ کریہ فقرہ لکھاہے: ''اےایثور! تیری نظر میں جو کا ذب ہے اس کوایک سال کے عرصہ تک لعنت کا

ار پہنے جائے۔'' (مخص سرمدجثم آریس ۲۰۸ فرائن جس ۲۵۸)

مجیب: ان تیوں حوالوں سے بصراحت تأبت ہوتا ہے کہ مبللہ آرید کااثر پھے بھی ہوا یک سال تک ہوگا۔ دگر ہیج۔

اس کے بعد پنڈت لیکورام نے اپنی کتاب نسخہ خبط احمد بیمطبوعہ ۱۸۸۸ء میں بالفاظ ذیل مباہلہ شائع کیا ہے:

"اے پرمیشور! ہم دونوں بیں سچا فیصلہ کر۔ اور جو تیراست دھرم ہے اُس کو نہ
تکوار سے بلکہ بیار سے معقولیت اور دلائل کے اظہار سے جاری کر۔ اور خالف کے
دل کوا پنے ست گیان سے پر کاش کر۔ تا کہ جہالت وتعصب و جوروستم کا باش ہو۔
کیونکہ کاذ ب صادق کی طرح مجھی تیر ہے حضور بیس عزت نہیں پاسکتا۔" راقم: آپ
کاازلی بندہ کیکھ دام شرماسی اسد آریہ ماج پشاور۔" (ننو خیا احمد میں ۲۳۷)

مجیب: بیمبالمد ۱۸۸۸ و کوشائع موار حوالجات مرقومدے ثابت موتا ہے کہ مبالمد پرعذاب کی مدت ایک سال تک ہے۔ اس صاب ہے ۱۸۸۹ و شان پنڈت کیک رام عذاب کا شکار موجانا علی ہے تھا۔ گرفیس موا بلکہ مجے سالم رہ کر "۱۸۹۷ و شن فوت موا۔"

(هيد الوي ص ٢٨٥ فرائن ج٢٢ص ٢٩٨)

ناظرین کرام! حوالجات مرقومه بالا دیکھنے ہے اس میں کوئی شک وشیدرہ سکتا ہے کہ مرزاصاحب کا عویٰ بحثیت مبللہ لیکھرام کے متعلق غلط ثابت ہوا۔ اور نالفوں کو یہ کہنے کا موقع ملا:

حباب بحر کو دیکھو یہ کیما سر اٹھاتا ہے تکبر وہ بری شے ہے کہ فورا ٹوٹ جاتا ہے

مرزاصاحب کی ہوشیاری اور مریدوں کی سادہ لوحی

باوجوداس صفائی کے مرزا صاحب نے اس بارے بیں وہ کمال دکھایا ہے کہ ہم دل سے اس امر کے معترف ہو گئے ہیں کہ جرمنی کا پرنس بسمارک اور انگلتان کا گلیڈسٹون بھی باوجود سیاسیات میں بلند مرجبہ ہونے کے مرزا صاحب کی دوراندیشی یا بالفاظ دیگر نکتہ آفرین کونہیں پہنچ سے ۔ ہمارے دعوے کی تتلیم میں کسی صاحب کوشک ہوتو مندرجہ ذیل حوالہ ملاحظہ کریں۔

مرزاصاحب نے لیکھ رام کی ای کتاب میں اس کے ای مباہلہ کاذکر خود کیا ہے۔جس کی امور ٹابت ہوں گے۔مرزاصاحب نے کتاب هیفة الوحی میں اپنی تحریر مندرجہ رسالہ سرمہ چشم آریہ۔۔۔۔۔(منقولہ گذشتہ صفحہ) کاذکر کر کے لکھا ہے:

"میری استخریر پر پنڈت لیکھ رام نے اپنی کتاب خبط احمد بید مطبوعہ ۱۸۸۸ء کے صفح ۳۳۳ پر (بعد تمہیر) لکھا ہے۔

"اے پرمیشور! ہم دونوں فریقوں (مرزاصاحب ادر بھے) میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادق کی طرح بھی تیرے حضور میں عزت نہیں یا تا۔'

(מבו ולפש מון יון ביולי בדדש בדר (דרד)

ناظرین! پہلے آپان دونوں عبارتوں (مرقومہ پنڈت صاحب اور منقولہ مرزاصاحب) کوغور سے پڑھ کران میں فرق مجھیں۔ ہارا مقصد چونکہ اس پرموقوف نہیں اس لئے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہاں اس منقولہ عبارت (مرقومہ پنڈت صاحب) پرمرزا صاحب نے جوتفریع پیدا کی ہے اُسے ناظرین کے سامنے من وعن رکھ دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

"اب مبابله کی اس دعا کے بعد جو پنڈت لیکھ دام نے اپنی کتاب خط احمہ یہ کے صفحہ اسلا ہے کہ اس کے کا خب اسلا ہے کہ اس کے کا ذب کہ اس کے کا ذب کی دات ظاہر کی اور صادق کی عزت ..... وہ یہ جو الا مارچ کے امام کو بروز شنبہ دن کے چار کی دات ظاہر کی اور صادق کی عزت ..... وہ یہ جو الا مارچ کے امام کو بروز شنبہ دن کے چار ہجے کے بعد ظہور میں آیا۔ دیکھویے فعدا کا فیصلہ ہے جس فیصلہ کو لیکھ دام نے اپنے پر میشر ہے مانگا تھا تا جا کے اور کا ذب میں فرق ظاہر ہو جائے۔ " (هیقة الوئ ص ۲۲۰۔ خزائن جمع سے معرف کا مرموج شم میں نظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر ر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظرین کو کمر دیتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کی عبارات از کتاب "مرمہ چشم ہم ناظری کو کمر دی کی میں میشر کے دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کی دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کر دیتے ہیں کے دینے کی دیتے ہوں کی کی کی دیتے ہیں کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کر دیتے ہم دیتے ہیں کر دیتے ہم دیتے ہیں کر دیتے ہوں کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں کر دیتے ہم دیتے ہوں کر دیتے ہم دیتے ہ

# ۩ ≡

بیتھا کہاہے پرمیشر! میں جانتا ہوں کہ جاروں دید سچے ہیں ادر قر آن شریف نعوذ باللہ جموٹا ہے اور ای بنایر می مرزاغلام احمد قادیانی سے مبلله کرتا ہوں پس اگر میں اس عقیدہ میں سچانہیں ہوں تو اے رمیشر!میری مراد کے مخالف فیصلہ کر۔اور جو خص تیری نظر میں جمونا ہے سیچ کی زندگی میں ہی (اشتهار باعث تاليف كتاب چشمه معرفت ص الف ـ ب فزائن ج ٢٣ص ٢٥) ناظرین کرام! مرزاصا حب کانقال ۲۹ رشی ۱۹۰۸ و ون کے دی بج ہوا۔ بنڈت لیکورام اگر ۲۵ رمئی ۱۹۰۸ء بلک ۲۷ رمئی ۱۹۰۸ءون کے نو بج بھی مرجاتا تواس محرفہ عبارت کے ماتحت مرزا صاحب کی پیشگوئی مجی ہوجاتی نہ ایک سال کی مت رہتی نہ چھسال کی کیسی نکتہ آفرین ہے جس کی داددینے کو ہرایک کائی جاہتا ہے۔

مرزا صاحب کے مریدو! کیا ہی فدمتِ اسلام ہے جس کے لئے مرزاصاحب نے پندت لیکھ رام اور دیگرمعزز آر ہوں کوچیلنے مباہلہ دیا تھا۔ اورظہور اثرے لئے ایک سال مقرر کیا تھا۔لیکن اس کی موت کے بعد تمہارے ہیرونے ایسی غلط بیانی کی کہ پہلے کسی مصنف بلکہ پجبری كے بيشه وركواه نے بھى نىكى ہوكى:

> ہوا تھا مجھی سر تھلم قاصدوں کا یہ تیرے زمانہ کی دستور لکا

خلاصهاس سارے باب كابيہ كمرزاصاحب في آريوں كومباطح كالچيننج ديا۔اور مبالے کا اثر ظاہر ہونے کے لئے ایک سال کی مدت مقرر کی۔ پنڈت لیکورام نے ۱۸۸۸ء میں البي لفظول مين مبلله شائع كرديار جهم زاصاحب في تسليم كيا مكرا ثراس كا أيك سال تك كمي فريق برظا ہرنہ ہوا۔ جائے بیتھا کہ مرزاصا حب اینے اقرار کے مطابق آریوں کو پانسور دیسے تاوان میں دیتے مگروہ بالکل پُپ سادھ گئے یہاں تک کہ ۱۸۹۷ء میں پنڈت لیکھرام کی موت ہوئی تو متعددتصانیف میں اس کی موت کو اس مبالے کا اثر بتایا \_جس کی مدت ۱۸۸۹ء میں ختم ہو چکی تھی۔ اورمر بدان باصفانے مرزاصاحب کی اس زبردی کوتلیم کرلیا۔ کونکدان کا قول ہے۔

ما مريدال رو بوئ كعبه چول آريم چول رو بوئے خانہ خمار دارد پیر ما بابدوم

اس باب میں ہم مرزاصا حب کی ان عبارات کوفقل کرتے ہیں جو هیقة پنڈت لیکھ رام کے حق میں پیشگوئی کی شکل میں ہیں۔اس کے متعلق مرزاصاحب کی سب سے پہلی تحریر درج ذیل 561 ج جي کي رفي ہے:

پنڈت لیکھرام کے درمیان معاہدے کا خلاصہ دکھایا گیا ہے۔اس میں لیکھرام کے اسلام قبول كرنے كاذكر ب\_اى كتاب كے صفحه الرم زاصا حب كليت إلى:

ود مع فروری ۱۸۹۳ء کو بہت توجہ اور وعا اور تضرع کے بعد معلوم ہوا کہ آج کی تاریخ

ہے یعنی ۲۰ رفر دری ۱۸۹۳ء سے چھ برس کے درمیان لیکھدام پعذاب شدید جس کا نتیجہ وت ہے (استخاص ۱ فرائن ج ۲۲ س ۱۱۱) الكياما عكا"

ناظرین! کیابیجرت کامقام نیں ہے کہ جس واقعہ کے لئے پنڈت لیکھ رام کی زندگی لازمی ہو أى واقعدكا بتيجه موت بتايا جائے - ہاتھ كى كيسى صفائى ہے-

الله ر مصفائي! الله ر مصدافت اور راستكوئي اورم بدول كي حق بيندي - ايك صفحكا خلاف ووسرے صفح پرموجود ہے۔ گرمریدوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور وہی کیے جاتے ہیں جوان کا نی اور ملم کہ کیا ہے۔ پچتگی اور مضبوطی ای کا نام ہے۔ یکے ہے ييرمن خس است واعتقادِ من بس است

ناظرین ان دونوں ابواب کو پڑھ کراس نتیج پر پہنچ گئے ہوں گے کہ دومضمون بالکل الگ الگ بیں ایک مبللہ جس کے اثر کی میعاد ایک سال تھی جو ۱۸۸۹ء میں ختم ہوگئ۔ دوسرامضمون ۲۰ فروری۱۸۹۳ء ہے شروع ہوتا ہے۔ جس میں لیکھدام پراس کی زندگی میں خرق عادت عذاب کاذکر ہے۔اس کی میعاد چھسال ہےاوریہ پہلے ہے بالکل الگ ہے۔سرزاصا حب نے گندم نماہُوفروشوں كى طرح محلوط كندم كواصل كندم كے بھاؤ فروخت كيا ہے۔ چنانچة پفرماتے ہيں:

"میریاس تحریر پر پندت لیکه رام نے اپنی کتاب خبط احمدید میں جو ۱۸۸۸ء میں اُس نے شائع کی تھی جیسا کہاس کتاب کے اخیر میں بیتاری درج ہے میرے ساتھ مبلہلہ کیا۔ چنانچہوہ مبلد کے لئے اپنی کتاب خط احمدیہ کے سفی ۱۳۳۳ میں بطور تمہیدید عبارت لکھتا ہے ....(اس کے بعد لیکھ رام کامضمون مبللہ ازنسخہ خبط احمد یقل کیا ہے جو کتاب ہٰذا میں پہلے درج ہو چکا ہے )اب مبابله كاس دعاكے بعد جو بیڈت لیكھ رام نے اپنى كتاب خبط احمد يد كے صفح ٣٣٣ سے ٣٣٧ تك لکھی ہے جو کچھ خدانے آسان سے فیصلہ کیا ہے اور جس طرح اُس نے کاذب کی ذلت ظاہر کی اورصادت کی عزت وہ سے جولا مارچ ١٨٩٧ء کو بروز شنبدون کے چار بج کے بعدظہور میں آیا۔ د مجھوبہ خدا کا فیصلہ ہے جس فیصلہ کو لیکھ رام نے اپنے پرمیشرے مانگا تھا تا صادق اور کاؤب میں (هيقة الوي ص١٦، ٣٠٠ خزائن ج٢٢ص ٢٣٠ ٣٣٣) فرق ظاہر ہوجائے۔"













# ثنائی پاکٹ بک فرقهمرزائية بإاحمريير

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدة ونصلى على رسوله الكريم. وعلى آله واصحابه اجمعين.

بيفرقد بددين فرقول ميسب ساخير بمرحركت كى وجدسة ج كل مشهور ببت اس فرقے کے بانی مرزاغلام احمرصاحب قادیان پنجاب میں ۱۲۲۱ مطابق ۱۸۴۰ء میں يلدًا ہوئے لے۔ ١٣٠٨ هيں انہوں نے دعوىٰ كيا كه ميں سيح موعود ہوں۔اس دعوے يرجودليل دى اس كى تفكيل يول ي

" حضرت عيسى عليه السلام فوت ہو گئے ان كے نام سے جوآنے والاسيح موعود ہاس سے مرادمعیل سے جو میں ہول مسے موعود کے مزول کا مقام جوحد یوں میں دمشق آیاہاس سےمرادقادیان ہے۔"

این روحانی کمالات کے ثبوت میں انہوں نے اپنی چند پیشگوئیاں پیش کیں۔علاء اسلام نے مرزا قادیائی کا ہرطرح سے تعاقب کیا۔ قرآن سے صدیث سے ان کے الہابات کی تكذيب سے ان كى پيشگو ئيول سے ان كے ساتھ مباہلوں سے دحيات سے كے ثبوت ميں كئى ايك کتابیں اردو عربی میں تکھی تمئیں۔ احادیث کی رو ہے ان کو جانچا گیا۔ الہامات ہے ان کو پر کھا سیا۔وفات مسے پرانہوں نے جتنی آیات پیش کیس ان سب کے جوابات ہم نے تفسیر ثنائی جلد دوم میں دیے ہیں۔اس سے مزید تفصیل کے ساتھ مولوی ابراہیم سیالکوٹی نے ' شہادت القرآن' کے دوحصول بین اس مسئله پر بحث کی۔مولوی انورشاه مرحوم اورمولوی غلام رسول (عرف رسل بابا) مرحوم امرتسری نے عربی میں ایک کتاب لکھی۔ اور علماء نے بھی بہت کچھ لکھا۔

ل رسالهٔ ' تورالدین' ص ۱۷-سال وفات ۸۰ ۱۹ ویش عرم ز ۱۹۱ سال تھی۔ 568

### 0 Y4

میری ابتداے بیدائے ربی ہے کہ مرزا قادیانی کی نزاع میں طوق میسے قابل بحث نہیں ہے بلکہ مرزا صاحب کے الہامات اور روحانی کمالات جن کے وہ مدی بیں ان سے ال کو جانچنا جا ہے جن کا ان کو دوی کے اس لئے میں نے زیادہ توجہ اس پر کھی تا ہم'' یا کٹ بک' بلا امیں جلاق

سے کی ایک زبروست دلیل پیش کی جاتی ہے۔

حیلے قامیح ۔ بوقت نزول قرآن شریف یہودی اورعیسائی دونوں متفق تھے کہ سے کوصلیب پراٹکایا گیا اور انہوں نے چلا کر جان دی۔ (انجیل تی باب21۔ ایسنا یو حناباب19)

الل كتاب كے اس متفقہ عقیدے كو قرآن مجیدنے صاف صاف لفظوں میں ردّ كيا۔ چنانچ فربایا:

"ما فتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 'وما فتلوه يقينا" (التساء: ١٥٧) "نهانهول نه يحميح كولل كيانه سولى برماراليكن ان كوشبه موااورانهول نه اس كويقينا قتل نبيل كياب"

ان آیات میں اہل کتاب کے متفقہ عقیدے کا ابطال کر کے قرآن مجید نے اپنا عقیدہ بتایا:
"بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ" (النساء: ۱۵۸)

﴿ بلكه خدانے اسے الى طرف العاليا ''

اب ظاہر ہے کہ جس مخف کو آل اور سولی پر مارنے کا وہ لوگ گمان کرتے تھے ای کی بابت ارشاد ہوا کہ ہم نے اس کواپی طرف اٹھا لیا۔ نقل سے مرے نہ صلیب سے بلکہ وہ اٹھائے گئے۔اس تصریح سے زیادہ تصریح کیا ہوگی؟

اباس کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی طرف ہے آیات (انسسی منسوفیکیا تسوفیتنسی) وغیرہ پیش کرنی (جود فات فی زمان الماضی میں نص صرت نہیں) گویانص قرآنی کا مقابلہ کرنا ہے۔مفصل تفییر ثنائی جلد دوم اور کتاب شہادة القرآن دوحصوں میں ملاحظہ ہو۔

نشا تات مرزانہ ہم بنا چکے ہیں کہ مرزاصا حب کے متعلق ہماری نا قابل تر دیدرائے یہ ہے کہ ا ان کوان کے روحانی کمالات (پیشگوئیوں اور الہامات) سے جانجنا جائے۔

مرزاصاحب نے جن امور کو کمال تحد ی اور زور کے ساتھ اپنی صدافت پر پیش کیا ہے ہیں :

569 (١) پندت ليكه دام كمتعلق پيشگوئي (٢) و بي آئتم كي موت كمتعلق پيشگوئي

### OLF

ہے۔ تاہم جماعت احمد یہ بہر دوصنف نے اٹکار پر اصرار کیا۔ عذر یہ کیا اور کرتے رہتے ہیں کہ ے ۱۸۹ء میں مرزاصاحب نے مباہلہ کا اشتہار دیا تھا اس میں مولوی ثناء اللہ کوبھی دعوت مباہلہ 🕽 دی تھی۔ بیاشتہار اُسی سلسلہ کی کڑی ہے اس میں مرزاصاحب نے مولوی صاحب کو دعوت مبللہ دى تقى جومولوى صاحب نے منظور ندكى للبذامبابله ندہوا۔ جب مبابله ندہوا تو الزام كيا؟

اس کا جواب ہم اپنے الفاظ میں نہیں ویتے بلکہ حسب عادت مرزا صاحب عل کے الفاظ مين دية بين مرزاصاحب نع ١٩٠١ء من كتاب اعجاز احمدي من لكهاتها كه: " ہم موت کے مبالمہ میں اپی طرف سے کوئی چیلیج نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت کا

معامرہ علی ایسے لینے ہیں مانع ہے۔" (اعازاحدی صسارزائن جواص ۱۲۱)

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب می مختص کو بھی موت کے مباہلہ کی دعوت نہیں دے کتے تھے اور اس امر کا کھلے الفاظ میں اظہار کرتے تھے۔ اور ایسا کرنے کو

حکومت سے وعدہ شکنی سجھتے تھے۔ پھرید کیونکر ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس اشتہار میں مجھے مباہلہ موت کی دعوت دی ہو۔ ہر گزنہیں ۔ ناظرین! پھرایک دفعہاشتہار ندکورکو پڑھ جا کیں۔ دیکھیں کہ سارے اشتہار میں ایک جگہ بھی مباہلہ کالفظ یااس کا ہم معنی کوئی لفظ موجود ہے؟ ہرگزنہیں۔ بلکہ محض دعا ہے اور اس کے سوا کچھنہیں۔ چنانچے مرزا صاحب کی زندگی ہی میں قادیانی اخبار بدر میں پیہ

مضمون شائع موچکا ہے کہ: ''فیصلہ تحض دعا سے جا ہا گیا ہے مباہلہ سے نہیں''

(بدرج٤ نمبر١٩٣٥ ٨ كالم الم١١١ اكت ١٩٠٤)

اس سے بھی واضح تریہ بوت ہے کہ مرزا صاحب کے انقال کے بعد قادیان کے ما موار رساله" ريويو" كا جو پهلا برچه لكلاتها أس وقت خليفه كاديان مولوي نورالدين تنها اور رسالہ ندکورہ کے اڈیٹرمولوی محم علی ( حال امیر جماعت احمد بیلا ہور ) بتھے اس میں مولوی محمر علی اور مولوی محداحس امروہی نے تسلیم کیا ہے کہ بیاشتہار محض دعا تھا۔

(ريويوآف ريلجترقاديان ج منبريص ٢٩٨ بابت جون جولائي ١٩٠٨)

پھراب دعوت مبلبلہ کیے ہوئی؟اس پہلو میں بھی احمدی جب کامیاب ندہوئے تو انہوں نے ایک اور پہلونکالاوہ سے:

ل مبلد كمعنى بقول مرزاصاحب دونو المرف سے بدد عاموتی ہے۔

ع مرزاصا حب نے ایک مقدمہ میں ڈیٹ کمشنر ضلع گورداسپور کے ساسنے تحریری اقرار کیا تھا کہ میں کی کوموت کے

574 والات ندول كاراى وعده عددت يل-

# :

### 4.4

گئے۔والله درالقائل!

ان مریم مرگیا حق کی عتما۔
واخل جنت ہوا وہ محترم
وہ نہیں باہر رہا اموات سے
ہوگیا ثابت یہ تمیں آیات سے

ا - و کیمو غلطبات کر جموٹی قتم کھارہے ہو۔ سنوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اہمی آسان پر زندہ سلامت ہیں اور قیامت کے قریب قریب زمین پر ضرور نازل ہول گے۔ ان کا آسان سے زمین پر نازل ہو نا قیامت کے بوے نشانات سے ہے (بقیہ حاشیہ اسلام صفحہ پر)





